

http://urdulibrary.paigham.net/

http://urdulibrary.paigham.net/



محترخال



غالب پبلشرز-لاہور منظور پریس-لاہور الفیصل ناشران' تاجران کتب غزنی سٹریٹ'اردوبازار'لاہور۔ 150روپے

ناشر: مطبع: ہول سیل ایجنٹ:

قبت:

انتساب

ان دوستوں کے نام جن کے پیار سے طبیعت نے زیست کامزایایا یاد خمیں ہم کو بھی رنگا رنگ برم آرائیاں لیان اب نقش و نگار طاق نسیاں ہوگئیں عالب

# فهرست

| 9   |   |     |   | 100   | <u>بش لفظ</u>           |
|-----|---|-----|---|-------|-------------------------|
| 21  |   |     |   |       | په نه تھی ہاری قسمت     |
| 35  | • |     |   |       | کاربکاؤ ہے              |
| 41  |   |     |   |       | شرابی کمبانی            |
| 49  |   | - ' | 7 | 100   | سفارش طلب               |
| 61  |   |     |   | 59    | ىردىسى نال نەلايئے يارى |
| 77  | 8 |     |   | ¥     | قدرایا ز                |
| 87  |   | 2   |   |       | بيروت ميں قائداعظم منزل |
| 91  |   |     | - |       | خيالات پريشاں           |
| 111 |   |     |   |       | سوال وجواب              |
| 115 |   |     |   |       | عشق پر زور نهیں         |
| 29  |   |     |   |       | نه خدا ہی ملا           |
| 37  |   | (5) |   | edd a | یہ بڑے لوگ              |
| 43  |   |     |   |       | ريثائرمنك كاذا كقنه     |
| 53  |   |     | 8 | 2     | يوسف ثاني               |
| 65  |   |     |   | 98    | مصنف بيتي               |

http://urdulibrary.paigham.net/

## پیش لفظ

# نام میں کیا رکھا ہے؟

فرمایا جناب ولیم شکیپئر نے: "نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کو جس نام سے بھی پکارو وہی بیاری خوشبو دیگا"۔ ٹھیک ہے گرخوشبو کے چنچنے سے پہلے گلاب کو دیکھنے بلکہ اسے گلاب کو مولی کمہ کر تو دیکھیں! اسے گلاب کو مولی کمہ کر تو دیکھیں! حسال کا بیکپئر کو شکنا نف Shakenife کمہ کر تو پکاریں! --- سو نام میں پچھ تو رکھا ہے ۔ اس کتاب کا نام برم آرائیاں اس لئے ہے کہ اسکے بیشتر مندرجات کا مزاج برمیہ سا ہے اور جب بھی وہ واقعات جن کے گردیہ کمانیاں بنی گئیں' یاد آتے ہیں تو مواس غالب کا شعر ذہن میں ابھرتا ہے:

یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ برم آرائیاں لیکن اب نقش و نگارِ طاقِ نسیاں ہوگئیں

الله كاشكر ب كه دوسرے مصرع كاعمل ابھى كمل نہيں ہوا أكرچه شروع يقينا ہوچكا ہے بسرطال خوشى اس بات كى ہے كه اى شعر نے اپى ايك خوبصورت تركيب ---- برم آرائياں --- كى شكل ميں اس كتاب كو نام دیا ہے - غالب سے يہ تتمرك بميں كتاعزيز ہے ، پچھ نہ پوچھے۔

اس كتاك مين تين فتم كے مضامين بي: عشقسانے 'انشائے اور مصنف بين وغيرو-

### عثقساني

یہ لفظ عشقیہ افسانے کی مخضریا مجمد می شکل ہے۔ اس سے پہلے لوگ نفسانے اور نغمانے کی اصطلاحیں ایجاد کر بچے ہیں۔ اگر الیی ایجادات میں کوئی خوبی ہے تو اس کی شاباش میرے بیشروؤں کو جانا چاہے۔ میں نے صرف نقل ماری ہے۔ ویسے عشقسانے کی سرخی سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب کمانیاں محض افسانے ہیں۔ تقریبا ہر کمانی کی بنیاد ایک سچاواقعہ ہے۔ افسانے کا عضر صرف بیان میں در آیا ہے اور یہ داستان گوؤں کا پرانا دستور ہے کہ بردھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کیلئے۔ میرے داستان گوؤں کا پرانا دستور ہے کہ بردھا بھی دیتے ہیں پچھ زیب داستاں کیلئے۔ میرے نزدیک اس بردھانے یا گھٹانے ہی سے کمانی ادب بنتی ہے۔ پھر کو چھیلنے ہی سے مجسیہ دود میں آیا ہے۔

### انثايئے

یہ محض اس لئے انشائے ہیں کہ آج کل ایسے مضامین کو انشائے کمنا فیشن ہوگیا ہے۔ اگر انہیں صرف مضامین کما جائے تو اسے ذرا کم ذات کا ادب تصور کیا جاتا ہے اگرچہ ظاہرہے کہ کی ادب پارے کی قدر و قیمت اس کے لیبل (نام) سے گھٹ برھ نہیں عتی۔ بہرحال اگر کوئی صاحب انہیں انشائے نہیں سمجھتے تو اسے کاٹ کروہ لکھ لیس جو پچھ کہ انہیں سمجھتے ہیں

تم كوئى اچھاسا ركھ لوميرے وريانے كا نام

### مصنف بيتي

اس کی مفصل تشریح تو مضمون میں کردی ہے - مخضرا یہ وہ واقعات ہیں جو مصنف کو مصنف ہونے کی وجہ سے پیش آئے۔ یعنی اگر وہ سیدھی سادی ہے لکھی پڑھی فوجی زندگی گزار تا رہتا تو اسے کوئی کچھ نہ کہتا لیکن وہ کچھ لکھ بیٹھا اور پھر اسے

کچھ کما جانے لگا اور اس طرح اسے لا کھوں کے بول ۔۔۔ کچھ کھٹے پچھ میٹھے ۔۔۔ سننے اور سنے پڑے۔ مصنف بیتی میں ان ہی بولوں کی باتیں ہیں۔

اس کتاب کی بیشتر تحریریں تفریحی انداز میں لکھی گئی ہیں۔ ان سے نہ ہی افراد کی عاقبت سنورنے کا امکان ہے اور نہ امتوں کی تقدیریں بدلنے کا ۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ان تحریوں سے آپ کے چرے پر نہ سمی ' آپ کے ذہن میں ایک روشنی کی کرن پھوٹ پڑے ۔ ایک فرحت کی کرن! اور یہ ہوجائے تو ہمیں اپنی پیٹے تھپکانے کا حق ہوگا اور آگر یہ کرن نہ پھوٹے تو پھر آپ اپنی پیٹے تھپکانے کا حق ہوگا اور آگر یہ کرن نہ پھوٹے تو پھر آپ اپنی پیٹے تھپکالیں۔

ایک خاتون تشریف لائیں۔ کچھ در بیٹھنے کے بعد انھیں تو تقریباً تالال سی تھیں۔ وجہ ملال یو چھی تو فرمایا:

"کرنل صاحب- ہم تو سمجھتے تھے آپ ہنما ہنما کر لوٹ پوٹ کردیتے ہیں لیکن آپ تو بالکل دو سرے لوگوں کی طرح سیدھی سادی باتیں کرتے ہیں۔ بس کسی وقت ہی ہنتے یا ہنماتے ہیں" ---- اور پھرایک واضح سی سکی لی!

قار کین 'بننا بنانا تو کاطب کی کیمسٹری یا ظرف پر مخصر ہے لیکن بنس بنس کر لوٹ پوٹ ہونا یا کرنا مزاح نگار کا نہیں ' جوکر کا کام ہے ۔ میں ایسے با کمال جوکروں کا مداح ضرور ہوں گر بدقتمتی ہے ان میں سے ایک نہیں ہوں بلکہ میں تو اتنا پکا مزاح نگار بھی نہیں ہوں ' کچا سا ہوں اور اس کتاب میں تو چند ایسے مضامین بھی ہیں جن کا مقصد بنانا ہے ہی نہیں اگرچہ اس بات کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا کہ انہیں پڑھ کر آپ لازما رو ہی دیں۔ دراصل رونے اور بننے کے درمیان بھی ایک بڑی اطمینان بخش کی کیفیت ہے: شگفتہ خاطری ! کمی تحریر میں بنے یا روئے بغیر جذب ہوجانے کی کیفیت: وہی ذہن میں ایک فرحت کی کرن پھوٹے کا عمل!

سو جیسا کہ عرض کرچکا ہوں اس مجموعے میں کچھ سنجیدہ مضامین بھی ہیں اور وہ جنہیں مزاحیہ کما جاسکتا ہے' ان کا مزاح بھی ملکے گلابی رنگ کا ہے۔ دراصل مجھے مزاح نگاری کا دعوی ہے نہ سلیقہ اور طنز کا تو شاید مجھے شعور ہی نہیں۔ میری کوشش

فقط یہ ہوتی ہے کہ تحریر میں یوست نہ آنے یائے۔ ہوسکے تو کچھ بشاشت ہو اسکافتگی ہو' کچھ رونق ہو' کچھ ہلا گلا ہو ۔ طبعا" میرا جی غم' غلاظت' غبار اور رونے وهونے سے بیزار ہے۔ ایسے مضامین ذہن میں آتے ہیں نہ نوک قلم یر - یہ نہیں کہ زندگی میں غم' غلاظت' غبار اور رونا دھونا نہیں۔ یہ ساری مصبتیں ہیں اور بے حد و حساب ہیں لیکن چونکہ ہیں لنذا لازم نہیں کہ انہیں بلا ضرورت تحریر میں بھی کھیٹا جائے اور جمال ان آلام کا گزر نہیں وہال بھی پنجائے جائیں۔ دیکھیں نا' جب میں آپ کو اپنی کتاب برصنے کی وعوت رہتا ہوں تو گویا آپ کو اپنے گھر آنے کی وعوت رہتا ہوں' اور ظاہر ہے کہ میں خواہ کتنا ہی نادار 'غم زدہ اور بریشان حال کیوں نہ ہوں' آپ کے مقدم میں حتی المقدور گرکو پھولوں سے اور چرے کو تمبیم سے آراستہ کرنے کی كوشش كونكا اورييني كيلئ آپ كو چائ يا شربت پيش كرونكا نه كه كالى مردول كا جوشانده- پھربات كرنے كيلئے كى رخ زيا "كى صبح خندال "كى فكر فروزال كا مضمون چھیروں گا نہ کہ اپنی برحالی ' یا آپ کی برہضمی یا ہمائے کی بے خوابی کا قصہ لے بیٹھوں گا - سو ہماری تو احباب سے میں التجا ہے کہ بدہضمی پر کان نہ وهرو بلکہ

سست سے نغموں کی صدا آتی ہے دیکھو (فیض)

بھگ آمد اور بسلامت روی کے برعکس یہ کتاب 'جیسا کہ اشارہ کرچکا ہوں'
متفرق مضامین کا مجموعہ ہے ۔ اب متفرق مضامین کا خاصہ ہے کہ ان کے مزاج بھی
لازا متفرق ہی ہوتے ہیں۔ ان میں تتاسل کا مزا تو نہیں ہوتا گر نوع کی چاشنی ہوتی
ہے ۔ مسلسل کتاب اگر دلچیپ نہ ہوتو درد سربن جاتی ہے۔ چاول کا ایک وانہ چکھنے
پر سخت نکلے تو ساری دیگ بھینک دینے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن مجموعے کا ایک مضمون
زرا بھیکا ہو تو قابل برداشت ہوتا ہے کہ ایک نہ سمی ' دوسرا سمی۔ چنانچہ امید ہے
تب اس کتاب کو اشنے بوٹے خدارے کا سودا نہ یائیں گے۔

کھے فرق انار کی لطافت میں نہیں ہوں اس میں اگر گلے سڑے دانے چند

## انتساب بيتي

صفحہ ۵ پر آپ نے انتساب کی چند سطریں پڑھی ہوگئی۔ اس انتساب کے پیچھے ایک چھوٹی می کمانی ہے۔ جیسا کہ بعض اوقات انگریزی وال اردو نویبول کے ساتھ ہوتا ہے: خیال ذہن میں انگریزی جانے میں نمودار ہوتا ہے گر اسے پیش کرنے سے پہلے اردو کا لباس پہنا وسے ہیں' کچھ یمی حادثہ میرے ساتھ ہوا۔ انتساب لکھنے بیٹھا تو سوچ کے پہلے ہی لیحے میں ذہن میں ایک انگریزی جملہ ابھرا:

#### TO FRIENDS

#### WHOSE LOVE AND AFFECTION

#### MADE LIFE WORTH LIVING

پھر پہلی دو سطروں کو تو دو لمحول میں اردو میں ملبوس کردیا "لیعنی ان دوستوں کے نام جن کے خلوص اور محبت نے "

گرتیسری سطرکیلئے کئی روز تک دیدہ زیب اردو جامہ نہ سِل سکا۔ ناچار انہی دوستوں سے 'جن کی محبت اور خلوص نے یہ مخصہ کھڑا کیا تھا' رجوع کیا۔ پنڈی والے یار تو موجود ہی تھے۔ کچھ لاہور والے بھی آگئے اور MADE LIFE WORTH LIVING کے ترجے پر طبع آزمایاں ہونے لگیں۔ذرا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

ان دوستوں کے نام جن کے خلوص اور محبت نے

ا- زندگی کو قابل رشک بنادیا۔

۲- زندگی کو باعث لطف بنادیا۔

۳- زندگی کو تابندہ تر کردیا۔

۸- زندگی کو کوشایان زیست بنادیا۔

۲- زندگی کو کوشایان زیست بنادیا۔

۲- زندگی کو جسنے کے قابل بنایا۔

۷- زندہ رہنے کاجواز بخشا۔

۸- زندگی میں نکھار پیدا کردیا۔

9- زندگی سے لطف اندوز ہونے کے قابل بنادیا**-**

۱- انداز زندگی کوشایان زندگی کردیا

کھ اور ترجے بھی گھڑے گئے گرکسی ایک پر بھی اتفاق رائے نہ ہوسکا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ ناکامی کا قرار کرلیا جائے اور انتساب انگریزی ہی میں لکھ دیا جائے۔ اس پر جمیل یوسف بولے کہ پھراردو کا بھرم رکھنے کیلئے انگریزی جملے کے پنچے قیوم نظر کا بیہ شعر بھی لکھ دیں جو انگریزی جملے کا مفہوم ذرا مختلف گرخوبصورت انداز میں اداکر تاہے:

> تیری نظر سے تجھ کو خبر ہے کہ کیا ہوا؟ دل زندگ سے باردگر آشنا ہوا!

ہرچند کہ انگریزی جملہ ہی میرے مانی الغمیر کا ترجمان تھا' تاہم مجھے انگریزی میں انتساب لکھنا گوارانہ تھا۔ چنانچہ کچھ ذہنی ردو کد کے بعد وہ کچھ لکھا جو آپ صفحہ ۳ پر پڑھ چکے ہیں۔ اس سے بھی میں سوفیصد مطمئن تو نہیں لیکن میہ تمام تراجم میں مجھے سب سے کم غیر تسلی بخش لگتا ہے۔

چنانچہ قار ئین محرم ' رجے کیلئے اب بھی یا ران نکتہ دال کیلئے صلائے عام ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تیر بہدف سا ترجمہ آجائے تو عنایت فرمائے گا۔ اگر دل کولگا تو وعدہ کرتے ہیں کہ

۱- اگلے ایڈیشن میں آپ کے ترجے کوموجودہ انتساب کی جگہ زینت کتاب کریں گے۔ ۲- آپ کے حسن زوق کا ای دیباہے میں تحریری اقرار کریں گے۔ ۳- اور آخر میں' آپ کو اعتراض نہ ہوا' تولوحِ دل پر بھی آپ کا نام رقم کرلیں گے۔

تكيئه تحريه

ہر لکھنے والے کو کوئی خاص لفظ' یا محاورہ یا پیرایہ اظهار مرغوب ہو تاہے یا یوں کہیں کہ

اس کی کروری ہوتا ہے اور لاشعوری طور پر اس کی نوک قلم پر اسی ہے تکلفی سے آجا تا ہے جیسے تکئے کلام نوکِ زبان پر - کسی ایک مضمون میں تو وہ اپنا تکیہ کلام بلکہ تکیہ تحریر دہرائے سے پر ہیز کر سکتا ہے گرجمال بہت سے متفرق مضامین کا معاملہ ہوجو مختلف او قات پر لکھے گئے ہوں --- جیسے کہ اس کتاب کے مضامین ہیں --- تو اس کروری کی تکرار ناگزیر ہے ۔ اگر کتاب پڑھتے وقت ایس تحرار کا احساس ہوتو ازراہ کرم اسے نظرانداز فرمائیں - یہ انسانی کروری ہے اور بچھ اللہ 'ہم سب انسان ہیں ایک گذارش

میرا نام محمد خان ہے لیکن اوبی حلقوں خصوصاً ناشروں نے میرے عہدے کو بھی میرے نام کا حصد بنادیا ہے لیعنی جیسے بعض سکصوں کا نام کرنیل سنگھ ہو تا ہے۔ بے شک میری کرنیل سام کا حصد بنادیا ہے لیعنی جینے بعض سکصوں کا نام کرنیل سنگھ ہو تا ہے۔ بے شک میری کرنیل سے زیادہ اصلی یا جینوئن (GENUINE) ہے اور جھے اس کی علیحدہ خوشی اور فرج تاہم حصد نام کے طور پر میں اس سے علیحدگی چاہتا ہوں اور اس کیلئے آپ کے تعاون کا خواستگار ہوں۔ آخر کتنے دو سرے محمد خان کتابیں لکھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کا خواستگار ہوں۔ آخر کتنے دو سرے محمد خان کتابیں لکھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کھنے وزن (CONFUSION) کا خطرہ ہو۔ بلکہ پاکستان میں تادم تحریر (1980)ء جہاں مصنف محمد خان ایک ہی ہے، وہاں کرنل محمد خان کم و بیش ایک درجن ہیں اور یہ تعداد کبھی گھنے کی نہیں کہ بیچھے سے سینکٹوں گفٹین اور کپتان محمد خانوں کی کمک اوپر آرہی ہے۔ آج تک اگر کسی محمد خان سے کنفیوژن واقع ہوا ہے تو اس کی کرنیلی کی وجہ سے ہوا ہے نہ کہ محف اسکی محمد خان کے باعث۔

علوی صاحب کھتے ہیں "میں مری کے بنڈی پوائٹ پر سیر کررہا تھا کہ اچا تک آپ کے بنگلے کے سامنے سے گزر ہوا۔ گیٹ کی شختی پر جلی قلم سے کرنل محمہ خال لکھا ہوا تھا۔ سوچا کیوں نہ دو گھڑی گپ لگائیں اور مل کرچائے بیئیں۔ اندر گیا۔ نوکر سامنے آیا۔ پوچھا: کرنل صاحب گھر پر ہیں؟ بولا جی ہاں۔ آپ ڈرائٹ روم میں تشریف رکھیں۔ میں انہیں خبر کرتا ہول" پھر کرنل صاحب آئے 'بوے بیارے آدمی تھے مگروہ آپ نہ تھے۔ یہ صاحب مغالطے بردرا برہم نہ ہوئے۔ برئے تیاک سے ملے۔ تواضع کی اور جب اٹھنے لگا تو ہولے:

اس گرمامیں آپ کرنل محمدخان (مصنف) کے چوتھے مہمان ہیں۔جو میری چائے پی کر جارہے ہیں۔اس مخض کو جاکر مشورہ دیں کہ یا تو اپنا نام بدل دے ورنہ چائے کے بل ادا کرے۔

سوعرض ہے کہ بطور مصنف میں نے اپنا نام کرنل محمد خان سے بدل کر محمد خان رکھ لیا ہے اور آئندہ مجھے اس نام سے پکارا جائے۔

محمدخان راولپنڈی کلب– راولپنڈی ۵ستبر۱۹۸۰ء

ا۔ کتاب کے نام کے سلطے میں ایک مجیب لطیفہ ہوا۔ ایک اعلی سطح کی محفل میں میر مجلس مجھ سے پوچھ میٹھے: "سنا ہے تہماری
نئ کتاب آرہی ہے۔ کیا نام ہے ؟" عرض کیا "بزم آرائیاں"۔ پاس ہی یار طناز و خوش آواز مختار مسعود بیٹھے تتھے۔ برجستہ
بولے "باشاء اللہ - کیا خوبصورت نام ہے "بزم اراعیاں" یہ مجھتی اتنی مقبول ہوئی کہ اب دوستوں کے علقے میں اسے اصلی
نام کی بجائے" بزم اراعیاں" کے نام ہے ہی یاد کیا جاتا ہے مگر صرف دوستوں کے علقے میں۔ نامحرم خواتین و حضرات سے
التجا ہے کہ براہ کرم اسے غالب والے صحیح نام ہی سے پکاریں۔ دوسرے "اراعی بھائیوں سے التماس ہے کہ لطیفہ کو لطیفہ
سمجھیں۔ کمیں مصنف کو بزم اراعیاں کی رکنیت کیلئے چندہ بھیجنا نہ شروع کردیں۔ بسر عال مصنف ایک غیراراعی قبیلے سے
تعلق رکھتا ہے۔

# مقدمه ثاني

برم آرائیاں کے پیش لفظ میں۔۔۔جواس کے پہلے ایڈیشن میں دوسال قبل تحریر ہوا تھا۔۔۔۔ میں نے مندرجہ ذیل دوعنوانات کے تحت کچھ لکھاتھا: ا۔انتساب بیت ۲۔ایک گزارش

## انتساب بيتي

(صفی ۱۱) میں میں نے انگریزی جملے (MADELIFE WORTHLIVING) کے چند تراجم درج کیئے تھے اور قار ئین سے التجا کی تھی کہ کوئی بمتر ترجمہ عنایت کر سکیں تو اسے بعد شکر' موجودہ انتساب کی جگہ دی جائے گی۔ اس دعوت کے جواب میں احباب نے ول کھول کر کرم فرمائی کی۔ ہر ترجمہ وامن ول کھنچتا تھا' گروہ جو یکردامن گیرہو گیا' جناب محمہ انور (پبلک سکول ایب آباد) کاعطیہ تھا اور وہ یہ تھا:

### "زيست كامزايايا"

اس ترجے میں'اس کی موزونیت کے علاوہ ایک اور خوبی بھی آپ کو نظر آئے گی: بیہ غالب کی تخلیق ہے! ہسرحال میہ وریافت جناب محمد انور ہی کی ہے۔ سو انور صاحب قبلہ'

حسب وعده:

۱- پرانے ترجے کی جگہ آپ کی دریافت زیب انتساب ہے۔ ۲- آپ کے حسن ذوق کا تحریر اا قرار کرتے ہیں۔ ۳- آپ کا نام لوح دل پر لکھ لیا ہے۔ جب چاہیں ' جھانگ کر تصدیق کرلیں۔

## ایک گزارش

(صفحہ ۱۵) کے تحت گزارش میہ کی تھی کہ چند وجوہات کے پیش نظر مجھے کرتل محمد خاں کی بجائے صرف محمد خال کما جائے 'مگر افسوس یہ تجربہ کامیاب ثابت نہیں ہوا۔ بت سے کرم فرماؤں نے تو اس التجا کو یہ کمہ کریک قلم رد کر دیا کہ ایک مت سے كرنل تهارك نام كا حصد بن چكا ہے۔ اب اسے جھاڑ كر سامنے آنا محض سوانگ ہے۔ تم چاہو نہ چاہو' تہیں کرال ہی کمیں گے۔۔۔۔ اور کمہ رہے ہیں۔ بعض دوستوں نے فرمایا کہ دیکھو میاں محمد خال اتنا چھوٹا کا اور پتلا سا نام ہے کہ اس کا وزن براهانے کے لئے اس کے ساتھ اگر عمدہ شیں تو کوئی لقب کوئی خطاب ضرور حِكانا عائف چنانچه مخلف خيرخواه اور عمكسار مخلف القاب ير طبع آزمائي كرنے لكے: کوئی منتی محمد خال لکھتا تو کوئی بخشی محمد خال اور کوئی مفتی محمد خال۔ چند بے تکلف دوستوں نے تو ڈاکو محمد خال سے خطاب کر کے وزن میں اتنا اضافہ کر دیا کہ اٹھائے نہ اٹھے۔۔۔۔ اس دو سالہ طوائف الملوی کو ختم کرنے کے لئے میں نے اب ناجار' اپنا عدد بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ براہ کرم آئندہ مجھے کسی لقب سے نوازنا جاہی تو صرف کرنل ہی کافی سمجھیں۔ یہ نہیں کہ میرے نزدیک دوسرے القاب میں کوئی فنی خرابی ہے۔ فقط یہ کہ میں سیدھا سادہ فوجی ہوں اور ایک فوجی پر منتی انجشی مفتی حق کہ ڈاکو جیسے بھاری بھر کم القاب ضائع کرنا مناسب نہیں۔ آپ تو خود دانا و بینا ہیں۔

كتاب كے صفحہ ٢٢٤ پر ميں نے اردو كے صف اول كے دس مزاح تكاروں كو

#### http://urdulibrar@paigham.net/

ریاستیں الاٹ کی تھیں اور ساتھ ہی وعدہ کیا تھا کہ اگر کسی اعلیٰ پائے کے مزاح نگار کا نام رہ گیا ہو تو اگلے ایڈیشن میں تلافی کر دی جائے گی۔۔۔ ایک نام جو یقینا ایک علیمدہ ریاست کا مستحق تھا' بچ مچ رہ گیا اور وہ نام ہے جناب مظفر بخاری کا۔ قار کین سے التجا ہے کہ براہ کرم اپنے اپنے نقٹوں میں ترمیم کرکے یہ نام بھی ورج کرلیں۔

محمد خاں راولپنڈی کلب' راولپنڈی کیم ستمبر ۱۹۸۲ء  $\begin{array}{c} \text{http://urdulibrary.paigham.net/} \\ \textbf{20} \end{array}$ 

# یه نه تھی ہماری قسمت ----

## یہ کالج کے دنوں کا واقعہ ہے:

ایک دن یکایک ہماری کلاس یعنی ایم اے فائنل کے لڑکوں میں ہے خبر مشہور ہوگئی کہ ہمارے ایک منحنی سے ہم جماعت مولوی عبدالرجمان کو ایف اے کی طالبہ کی ٹیوشن مل گئی ہے۔ چرچا ٹیوشن کی وجہ سے نہ تھا بلکہ لڑکی کی وجہ سے کیونکہ افواہ کی رو سے لڑکی حسین ہی نہ تھی' فطین بھی تھی۔ پانچ سال اپنے بیرسٹرباپ کے ساتھ ولایت رہ کر آئی تھی۔ فیشن کی کوئی الیمی ادا نہ تھی جو اسے یاد نہ ہو۔ اگریزی فرفر بولتی تھی اور کلاس میں اپنی پروفیسروں کے کان بھی کترتی تھی۔ صرف اردو میں کمزور بولتی تھی۔ یہ کروری ہمی اس نے حسن اور اگریزی کے زور سے کسی قدر پوری کرئی تھی۔ اور باقی کی پورا کرنے کیلئے ٹیوشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔

لڑی کے کواکف من کر مولوی عبدالرجمان کے ہم جماعت رشک اور حمد سے حسب توفیق لال پیلے اور خلے ہونے گئے۔ کئی ایک نے مولوی صاحب کی ڈاڑھی کے متعلق نارواسی باتیں بھی کیس اور درمیان میں ان جانوروں کا ذکر لے آئے جن کی شوڑی کے بنچ بال ہوتے ہیں' لیکن اس تمام غیبت سے مولوی عبدالرجمان کی ڈاڑھی کا ایک بال تک برکا نہ ہوا' کیونکہ ہر روز کی وست جُرد سے آپ کے جو بال برکا دونے سے 'ہو چکے سے اور جو باتی رہ گئے تھے' بظاہر کی سے جنانچہ اکثر حاسدوں نے مولوی عبدالرجمان پر وائے میں مولوی عبدالرجمان پر ڈاڑھی سمیت ہی رائیں برائیں۔ ہم نے رال پر تو قابو رکھا لیکن مولوی عبدالرجمان پر ڈاڑھی سمیت ہی رائیں برائیں۔ ہم نے رال پر تو قابو رکھا لیکن مولوی عبدالرجمان پر ڈاڑھی سمیت ہی رائیں برائیں۔ ہم نے رال پر تو قابو رکھا لیکن

اندر خانے ہم بھی ذرا حاسد ہی تھے۔۔۔ ہمیں قسمت سے اصل شکایت تو یہ تھی کہ اس نیوش کیلئے ہم کیوں نہ سے گئے۔ یعنی ہم کہ سرخ و سپید بائے ' بے فکرے چھ فٹ قد کے جوان رعنا تھے اور بیرسر صاحب کے گھریوں لگتے جیے رابرٹ ٹیلر کو ٹیوٹر رکھ لیا ہو' لیکن قرعہ بڑا تو مولوی صاحب کے نام جو اپنی موثی چادر کی عینک میں یوں نظر آتے تھے جیے شیشوں کے پیچھے سے اوربلاؤ جھانک رہا ہو۔ ہمیں لڑکی کے ٹیوٹر چینوں کی بدنداتی پر بہت غصہ آیا۔ مولوی عبدالرحمان کو کسی اوکے یا بھینگی سی اوک كا يُورُ إِن ليا جايا تو جميل شكايت نه هوتي الكين ايك آمو چشم قاله كيلي ان كا انتخاب تسمت کی سخت غلط بخشی تھی' لیکن مصیبت سے کہ قسمت قدناپ کر نعمیں تقلیم نہیں کرتی۔ ہاں مجھی کبھی لی اے کے نمبر دیکھ لیتی ہے اور اس میں مولوی صاحب ہمیں کوئی دو سو نمبر پیچے چھوڑ گئے تھے۔ بسرحال نمبر کم سمی مارے دل کے ارمان اتے کم نہ تھے۔ اگر مارے نمبروں کے ساتھ ماری حروں کا شار بھی کیا جاتا تو ا گر گیٹ میں ہم بری اونچی پوزیش حاصل کرتے اور بدیٹوش بھی کوئلہ ہارا ایک ارمان ایک ایس ہی پاری سے ٹیوشن کا تھا۔ لیکن ول کے ارمانوں کا قدروان قیس کو نہ ملا' فرماد کو نہ ملا' رانجھے کو نہ ملا ---- اور شاید ای لئے کہ ان لوگوں نے میٹرک بھی یاس نہ کیا۔۔۔۔ ہمیں کیا ملتا؟ بلکہ ہم رشک اور حمد کو بھی ہضم کرگئے اور ایک دن سامنے سے آتے ہوئے مولوی عبدالرجمان ملے تو اسیس مبار کباد پیش کردی۔ مولوی صاحب نے حمد کے طوفان میں مبار کباد کی آواز سی تو ہمیں سینے سے لگاليا- بولے:

> "ساری کلاس میں ایک تم شریف لڑکے ہو" میں نے جلد ہی سینے بلکہ ڈاڑھی سے الگ ہوکر کہا:

"اور آپ شریف ہی نہیں' قابل بھی ہیں۔ یہ ٹیوش آپ ہی کو ملنا چاہئے تھی" مولوی عبدالرجمان نے اپنی زندگی میں تخسین کے پھول یوں برستے نہ دیکھے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ پھر مجھے سینے سے لگانے کی ناکام کوشش کی۔ ادھر میں لڑکی کے متعلق کھ جانے کو بے تاب تھا۔ سمے سمے پوچھا:

"مولوی صاحب اڑی کیسی ہے؟"

"برے دولتند باپ کی بٹی ہے۔ انکا ایک بنگلہ ہے۔ دو کاریں ہیں۔ تین نوکر

"-----

مجھے باپ کے اعدادو شار میں دلچیں نہ تھی۔ الندا بات کافتے ہوئے بولا:

"مولانا' باپ نہیں الرکی کیسی ہے؟"

اور لفظ لڑکی پر زور دے کر اسے خوب اندر لائن کیا۔ مولانا کس قدر حیرانی سے ا

"تهارا مطلب كياب

"مطلب يه كه كيا الركى خوبصورت ٢٠٠٠

یوں دن دہاڑے لڑکی کی خوبصورتی کے متعلق سوال من کر مولانا کے کان سرخ ہونے لگے، بولے:

"بھئی مجھے تو معلوم نہیں۔ میں نے تو اسے مبھی آنکھ بھر کر دیکھا نہیں۔" "آنکھ بھر کر دیکھا نہیں؟ پڑھاتے وقت آپ اپنی شاگرد کے روبرد بیٹھتے ہیں یا یشت یہ بیشت؟"

"بیٹھتا تو سامنے ہوں مگر میں نے مجھی آ تکھ نہیں اٹھائی۔"

"كيول نهيس اڻھائي-"

"بری بات ہے۔"

"لکن آنکھ جھکا کر اس کے پاؤں تو دیکھتے رہتے ہوگے۔ یہ کیسی بات ہے؟" " است میں جو کا سنت اور

"پاؤل میں تو چپل پہنتی ہے!"

یہ کمہ کر مولوی صاحب ہماری سادگی پر مسکرا دیئے۔ گویا کہتے ہوں "کیا مسکت جواب دیا ہے اس پر ہم نے مزید خراج ادا کرتے ہوئے کما: "مولوی صاحب آپ بے شک نیک آدمی ہیں۔"

"آپ بھی تو ہیں۔"

"یہ چار لفظوں کا جملہ مولوی صاحب نے اس انداز میں اوا کیا جیسے حبیب بینک کے ٹی وی کے اشتمار میں ایک بچہ کہتا ہے " میلا بھی تو ہے" --- پھر رخصت ہونے سے پہلے آپ نے بالکل بچگانہ طور پر تیسری ناکام کوشش کی - جی ہاں ' ہمیں سینے اور داڑھی سے لگانے کی۔

لین اب مولوی صاحب کی اور ہماری دوسی کی ہو پکی تھی۔ ہر صبح مولوی صاحب سے گزشتہ شام کے سبق کی نمایت متشرع روداد سنتے۔ لڑکی بے چاری کی قسمت پر آنسو بماتے لیکن جی کڑاکر کے مولوی صاحب کو داد دیتے اور وہ ہمیں دعا دیتے رفصت ہوجاتے۔

ایک روز مولوی صاحب ذرا خلاف معمول پریشاں حال نظر آئے۔ وجہ پو چھی تو بولے: ''گاؤں سے اطلاع آئی ہے کہ مال بیار ہے۔ ماں کی عیادت بھی لازم ہے اور ٹیوشن میں ناغہ ہوا تو بیرسٹرصاحب کے ناراض ہونے کا بھی خوف ہے۔''

میں نے کہا:

''ناراض کیوں ہونگے؟ آخر مجبوری ہے۔ آپ بیرسٹر صاحب سے بات تو کرلیں۔''

'دُكُ ہے۔ كہتے ہيں' سالانہ امتحان ميں صرف دس دن باقی ہيں اور رضيہ اردو ميں بدستور كمزور ہے۔"

"توکیا ان کا خیال ہے کہ اگر رضیہ کی اردو کی کمزوری رفع نہ ہوئی تو دسمن ملک پر حملہ کردے گا؟"

مولوی صاحب میرا سوال ٹال گئے۔ شاید سمجھ ہی نہ سکے اور بولے: "بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر جانا لازم ہے تو اپنی جگہ کوئی موزوں آدمی دے کر جاؤ۔ اب میں موزوں آدمی کمال سے لاؤں؟"

معاً ہمیں خیال آیا کہ ہم آدمی تو یقینا ہیں۔باتی رہی موزونیت تو چند اور خوبیوں

کے علاوہ ہم اردو بھی لکھ پڑھ بلکہ پڑھا سکتے ہیں۔۔۔ مگریہ ہمارا خیال تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا ہی خوبصورت خیال مولوی صاحب اور بیرسٹر صاحب کو بھی آسکتا تھا؟ بلادعوت اپنی خدمات پیش کرنا تو شان کے خلاف تھا۔ چنانچہ امید کے وامن کا ایک تار تھام کر ہم نے کہا:

"بے شک موزوں آدمی ملنا مشکل ہے اگرچہ' البتہ یہ بات ہے کہ ناممکن نہیں۔"

> مولانا بولے: "بس ایک ہی صورت ہے۔" "مثلاً؟"

"مثلاً بیہ کہ اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو دو روز میری جگہ پڑھا آئیں۔" بیہ تو وہی بات ہوئی کہ دعا منہ سے نکلی نہیں اور اجابت نے دروازہ آ کھٹکھٹایا۔ لیکن ہماری مسرت سے کہیں زیادہ ہماری جیرت تھی۔ ہمارے منہ سے کسی قدر اضطرار میں نکلا:

> "میں یعنی میں خود پڑھا آوں؟" "جی ہاں' آپ خود۔"

"مولانا۔ آپ کی ذرہ نوازی ہے اور مجھے انکار بھی نہیں لیکن یہ بتائیں کہ کیا بیرسٹر صاحب بھی استے ہی ذرہ نواز ہیں؟"

"میں نے بیرسر صاحب سے آپ کا ذکر کیا تھا۔ وہ آپ کو دیکھناچاہتے ہیں۔ آج شام میرے ساتھ چلئے گا۔"

یہ وہی پرانی کمانیوں والا قصہ تھا: شنرادی سامنے قلعے میں بیٹی انظار کررہی ہے لیک اس تک پہنچنے کیلئے شنرادے کو فقط ایک اثدہا اور دو شیر ہلاک کرنے کی ضرورت ہے بلکہ شاید دونوں مہمول کی نسبت ایک بیرسٹر راضی کرنا زیادہ دشوار تھا۔ پھر مولوی عبدالرجمان رخصت ہونے گئے تو جیسے کچھ اچاتک یاد آگیا ہو' بولے:

"إل ايك بات أكر آب برانه مانيس-"

"ارشاد-"

"کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سوٹ کی جگہ اچکن پہن کر آئیں۔" "لين ميرے پاس الچكن تو ہے نہيں-" "كىيں سے مانگ نہيں كتے؟"

"مولانا" مانگ تو سکتا ہوں" پھر آپ کہیں سے ایک ڈا ڑھی بھی مانگ لاؤ۔"

"ۋا ژھى نہيں' ٹولي-"

"قبله میں بیرسر صاحب کے گھر لؤکی پڑھانے جاؤں گایا جعہ پڑھنے؟" "بات بہ ہے کہ نظا سر ٹھیک نہیں ہو تا اور اچکن اور ٹوبی میں آدمی شریف لگتا

اب مولوی عبدالرحمان سے کیا بحث کرتے۔ ہم نے بوے بوے سمطرول کو ا چکن اور ٹونی پنے دیکھا تھا۔ بسرحال انہیں یقین ولایا کہ انکی خاطر --- جو وراصل ا بی ہی خاطر تھی ۔۔۔ اچکن اور ٹولی کا انظام بھی کریں گے اور آخر شام سے پہلے و هیلی سے بدرنگ سی اچکن اور پلی سی تنگ سی ٹوبی پیدا کرلی:

شام بیرسر صاحب کے دولت کدے یر پنچے- مولوی صاحب کی نگاہیں دولت کدے سے سوگز اِدھرہی جھک گئیں اور ایسی کہ پھراٹھنے کا نام نہ لیا۔ مولوی صاحب نے ہمیں بھی تلقین کی کہ نظریں اٹھانے سے پر ہیز کرنا لیکن ہم سے کو مشش کے باوجود بدیر ہمیزی ہوتی رہی۔ بیرسر صاحب کے روبرہ ہوئے تو مولوی صاحب نے ہمارا تعارف کرایا۔ جواب میں بیرسر صاحب نے بظاہر تو مزاج یری کی کین حقیقت میں ہارا معائنہ کرنے لگے جو طبی معائنے سے بہت کچھ ملتا جلتا تھا۔ یعنی ہمیں تو بہت الث ملیث كرنه ديكها ليكن خود بهت النے يلئے۔ يوں معلوم ہو يا تھا جيسے ہر زاويے سے فرضى ٹوئى لگا کر ہاری نیت کی رفتار ناپ رہے ہوں۔ آخر ' غالبا ہاری اچکن اور ٹوپی سے متاثر هو كر فرمايا:

"لڑ کا شریف ہی لگتا ہے۔"

پھر مولوی صاحب کو رخصت دے دی اور ہمیں رضیہ تک پہنچا آئے۔ رضیہ ہاری توقع سے بھی زیادہ حسین نکلی اور حسین ہی نہیں کیا فتنہ کر قدو گیسو

تقى!

پہلی نگاہ پر ہی محسوس ہوا کہ INITIATIVE ہمارے ہاتھ سے نکل کر فریق خالف کے پاس چلا گیا ہے۔ یمی وجہ تھی کہ پہلا سوال بھی ادھر ہی سے آیا: "تو آپ ہیں ہمارے نئے نولیے ٹیوٹر؟"

اب اس شوخ سوال کا صحیح جواب تو بیہ تھا کہ تو آپ ہیں ہماری نئی نویلی شاگرد؟ لیکن سچی بات ہے کہ حسن کی سرکار میں ہماری شوخی ایک لیمے کیلئے ماند پڑھئی اور ہمارے منہ سے ایک بے جان سا جواب فکلا:

"جی ہاں 'نیا تو ہوں' ٹیوٹر نہیں ہوں۔ مولوی صاحب کی جگہ آیا ہوں۔" "اس سے آپ کی ٹیوٹری میں کیا فرق پڑتا ہے؟"

"بیمی که عارضی ہوں۔"

"تو عارضی ٹیوٹر صاحب- ہمیں ذرا اس مصیبت سے نجات دلادیں-" رضیہ کا اشارہ دیوان غالب کی طرف تھا- میں نے کسی قدر متعجب ہو کر پوچھا:

"آپ ديوان غالب كو مصيبت كهتي بين؟"

"جی ہاں' اور خود غالب کو بھی۔"

"میں پوچھ سکتا ہوں کہ غالب پر بیہ عماب کیوں؟"

"آپ ذرا آسان اردو بولئے۔ عماب کے کہتے ہیں؟"

"عتاب غصے کو کہتے ہیں۔"

"غصه ؟ ہاں غصہ اسلئے کہ غالب صاحب کا لکھا تو شاید وہ خود بھی شیں سمجھ سکتے۔ پھر خدا جانے ' پورا دیوان کیوں لکھ مارا۔"

"اسلئے کہ لوگ پڑھ کر لذت اور سرور حاصل کریں۔"

"ننیس جناب - اس لئے کہ ہرسال سینکٹوں اوکیاں اردو میں فیل ہوں-"

"محترمه 'میری ولچی فظ ایک لؤکی میں ہے ' فرمائیں آپ کا سبق کس غزل پر ہے؟"

جواب میں رضیہ نے ایک غزل کے پہلے مقرع پر انگلی رکھ دی لیکن منہ سے پہلے مقرع پر انگلی رکھ دی لیکن منہ سے پچھ نہ بولی ۔ میں نے دیکھا تو غالب کی مشہور غزل تھی: پچھ نہ بولی ۔ میں نے دیکھا تو غالب کی مشہور غزل تھی: بیہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصالِ یار ہوتا

میں نے کہا:

"يه تو برى لاجواب غزل ہے- ذرا روصيح تو-"

"میرا خیال ہے آپ ہی پڑھیں- میرے پڑھنے سے اس کی لاجوابی پر کوئی ناگوار اثر نہ بڑے-"

مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی پڑھی ہوئی رضیہ صاحبہ باتونی بھی ہیں اور ذہین بھی' لیکن اردو پڑھنے میں غالبًا اناڑی ہی ہیں۔ میں نے کما:

"میرے پڑھنے سے آپ کا بھلا نہ ہوگا۔ آپ ہی پڑھیں کہ تلفظ بھی ٹھیک ہوجائے گا۔"

رضیہ نے پڑھنا شروع کیا اور بچ مچ جیسے پہلی جماعت کا بچہ پڑھتا ہے:
" یہ نھی ہماری قِس مت کہ وصل ....."
میں نے ٹوک کر کما:

"يه وصل شين وصال ہے۔ وصل توسيق كو كہتے ہيں۔"

رضیہ نے ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم ذرا مسکرائے اور ہمارا اعتماد بحال ہونے لگا۔

رضيه بولي-

"ا چھا وصال سى- وصال كے معنى كيا ہوتے ہيں؟"

"وصال کے معنی ہوتے ہیں ملاقات مجبوب سے ملاقات۔ آپ پھر مقرع

پڙهين-"

رضیہ نے دوبارہ مصرع پڑھا۔ پہلے سے ذرا بہتر تھا لیکن وصال اور یار کو اضافت کے بغیرالگ الگ پڑھا۔ اس پر ہم نے ٹوکا: "بيه وصال يار نهيس وصال يار ب- درميان ميس اضافت ب-" "اضافت كيا موتى ہے؟ كمال موتى ہے؟" "بيه جو چھوٹی سي زير نظر آرہي ہے نا آپ کو'اسي کو اضافت کہتے ہيں۔" "توسيدها سادا وصالے يار كيوں نميس لكھ ويتي؟" "اس کئے کہ وہ علماء کے نزدیک غلط ہے" ---- بیہ ہم نے کمی قدر رعب ہے کیا: "علماء كا وصال سے كيا تعلق ہے؟" "علاء کا تعلق وصال سے نہیں ' زریے ہے۔"

"اچھا جانے دیں علماء کو۔ مطلب کیا ہوا؟" "شاعر كهتا ہے كه يه ميرى قسمت عى مين نه تھاكه يار سے وصال موتا-"

"قسمت کو تو غالب صاحب ورمیان میں یوننی تھسیٹ لائے ہیں۔ مطلب یہ کہ بیچارے کو وصال نصیب نہ ہوا۔ "

"جي ٻال' پچھ ايسي ہي بات تھي- "

"بیں کیا کمہ سکتا ہوں؟ "

"كيول نهيس كمه كتے؟ آپ شور جو ہيں-"

"شاعر خود خاموش ہے۔ "

"تو شاعرنے وجہ نہیں بتائی ، مگریہ خوش خبری سادی کہ وصال میں قبل ہو گئے؟" "جی ہاں' فی الحال تو نیم ہے۔ آگے پڑھیں۔ " رضیہ نے اگل مصرع بردھا۔ ذرا الک الک کر مگر ٹھیک بردھا:

"اگر اور جیتے رہتے میں انتظار ہو تا۔ "

میں نے رضیہ کی دلجوئی کیلئے ذرا سرپرستانہ انداز میں کہا: "شاباش" آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے۔" "اس شاباش کو تو میں ذرا بعد میں فریم کراؤں گی۔ اس وقت ذرا شعرکے پورے معنی بتا دیں۔"

ہم نے رضیہ کا طنز برداشت کرتے ہوئے کما:

"مطلب صاف ہے۔ غالب کہنا ہے۔ قسمت میں محبوبہ سے وصال لکھا ہی نہ تھا۔ چنانچہ اب موت قریب ہے "مر جیتا بھی رہنا تو وصال کے انظار میں عمر کث جاتی۔"

"توبہ اللہ' اتا LACK OF CONFIDENCE یہ غالب اسے ہی گے گزرے تھے؟"

"گئے گزرے ؟ نہیں تو۔ غالب ایک عظیم شاعر ہے۔"
دشاعر تو جیسے تھے ' سو تھے' لیکن محبت کے معاملے میں گھیارے ہی نگلے۔"
دلاحول ولا قوۃ ۔ آپ غالب کو گھیارہ کہتی ہیں؟ وہ مجم الدولہ تھے۔"
دشاہ دولہ ہوں گے۔ بے چارے عمر بھروصال کو ترستے رہے۔"
محترمہ شاعری میں تو فرضی باتیں ہوتی ہیں۔ غالب نے شعر لکھا ہے۔ عدالت میں

طفیہ بیان نہیں دیا۔"
"وکیل صفائی صاحب۔ آپ ملزم سے بھی زیادہ چست نظر آتے ہیں۔ یہ فرمائیں، آپ کے جم الدولہ صاحب کی شادی بھی ہوئی یا نہ؟"

"يقيناً ہوئی۔"

"کن بوڑھی کزن سے ہوئی ہو گ۔"

"نواب زادی تھی اور بوڑھی بھی نہ تھی 'گر خود لونڈے ہی تھے۔"

"میں نہ کہتی تھی کچھ MALADJUSTMENT ضرور تھی۔"

«لیکن محرّمه آپ کا پرچه غالب کی شادی پر نهیں' غالب کی شاعری پر ہو گا۔"

ا۔ چھوٹے سر اور چھوٹے قد کی فاترالعقل محلوق جھے ایک بزرگ کی نسبت سے شاہ دولہ یا شاہ دولہ کے چوہے کہتے ہیں۔ "شاعر کو شاعری سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔"
"لیکن اگر آپ نے امتحان سے پہلے دیوان ختم کرنا ہے تو جدا کرنا پڑے گا۔"
"مجھے امتحان کی فکر نہیں۔ پہلے غالب کا فیصلہ ہونا چا ہئے۔"
"بہت اچھا' تو فرمائیں' غالب نے کیا قصور کیا ہے؟"
"غالب نے محبت میں مار کھا کر بے معنی شعر لکھے ہیں اور لوگوں کو اُلّو بنایا

"محترمہ 'اُلّو برا غیر پارلیمانی پرندہ ہے اور غالب کے چاہنے والوں میں تو اجھے اچھے لوگ ہں۔ مثلاً...."

"آپ اچھ لوگوں کی فکر نہ کریں۔ ویسے میں نے آپ کو ان پرندوں میں شامل نہیں کیا۔"

سیا۔

"بجھ پر بیہ نظر عنایت کیوں؟ میں بھی تو عالب پرست ہوں۔"

"آپ کی جگہ اصلی ٹیوٹر نے لے رکھی ہے۔"

"تو آپ مولوی عبدالرحمٰن کو اُلّو سجھتی ہیں؟"

"غالبًا ان کا اپنا بھی کی خیال ہے۔"

"محترمہ ۔ ٹیوٹر اور اُلّو؟"

"جی ہاں' وہ نہ دل سے چند ہیں۔"

"آپ کی بات اور ہے۔"

"ہماری کیا بات ہے؟"

"بری رعایت کی آپ نے ہمیں۔"

"بری رعایت کی آپ نے ہمیں۔"

"تو آپ شاہین بنا چاہتے ہیں کیا؟"

"ہم ہیں ہی شاہین!"

"تو پھر بسیرا کر بہاڑوں کی چٹانوں میں۔" "اور اگر یہاں آنا جاہیں تو؟"

"تو براه مهرانی به خوبصورت ایکن بدل کر آئیں۔"

ساتھ ہی رضیہ نے ہماری ٹوبی سے لے کر اچکن کے نچلے سرے تک دیکھا اور بے اختیار ہنس دی۔ اتنے میں ساتھ کے کمرے سے بیرسٹر صاحب کی آواز آئی: "بیٹا رضیہ۔ آپ کی بڑھائی کا وقت ختم ہوا۔ اب آؤ، چلیں باہر۔"

رضیہ نے کتاب بند کر دی اور بولی:

"تو عارضي نيوٹر صاحب ورا حافظ-"

"كويا آپ كا مطلب ب كل نه آؤل؟"

"اتنے عارضی بھی نہ بنیں۔ کل آئے۔ پرسوں آئے اور آتے رہیے۔" "پرسول تو مولوی صاحب آجائیں گے۔"

"الله تعالى ان كى والده كو دو دن محمر كرشفا وے دے گا-"

اتنے میں بیرسر صاحب کی آواز کی بجائے ان کا چرہ نمودار ہوا اور میں نے آہستہ سے خدا حافظ کہ کر رخصت لی۔

ہم دوسرے روز کپڑے بدل کر پڑھانے گئے۔ سبق تو دوسرے شعر سے بہت
آگے نہ بڑھا لیکن باہمی مفاہمت میں خاصی پیش رفت ہوئی۔ تیسرے روز مولوی
صاحب آگئے اور ہمیں دوستوں نے آگیرا کہ دو روزہ ٹیوشن کی روداد سناؤ۔ ہم نے
روداد سنائی تو دوست ہماری خوبی قسمت پر خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہم کمانی سنا چکے تو
ہماری کلاس کے ذبین مسخرے الطیف نے باتی لڑکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کما:

"دوستو خاموش اور ذرا توجه سے سنئے:"

ساری کلاس خاموش ہو گئی۔ لطیف نے بولنا جاری رکھا:

"میرا ستارول کا علم کہتا ہے کہ اگلے سال ہمارے اس خوش نصیب ہم جماعت کی شادی ہو جائے گی۔ ذرا بتاؤ تو سمی' اس کی دلمن کا کیا نام ہو گا؟" ساری جماعت نے یک زبان ہو کر کما: "رضیہ!"

اس پر بے پناہ تالیں بجیں۔ لڑکوں نے جھے کندھوں پر اٹھا لیا اور اودھم بچایا۔
قار کیں۔ کیا آپ کو بھی میرے ہم جماعتوں سے انقاق ہے؟ سننے اسکلے سال
رضیہ بچ بچ دلمن تو بن کین ہماری نہیں ' مولوی عبدالرحمٰن کی! عادیث یہ ہوا کہ ٹیوش
کے بعد مولوی عبدالرحمٰن اور ہم می ایس پی کے مقابلے کے امتحان میں شریک ہوئے
اور مولوی صاحب ہمیں یہاں بھی دو سو نمبر پیچے چھوڑ گئے۔ اس کامیابی کے بعد ان
کے لئے رضیہ سے شادی میں ایک ہی رکاوٹ تھی اور مولانا نے یہ رکاوٹ
برضاور غبت ' پہلے نائی کے ہاتھوں دور کرا دی۔ برضا و رغبت اس لئے کہ بقول مولوی
صاحب ' ایک دن انہوں نے کائی آ کھ سے رضیہ کو دیکھ لیا تھا اور پھر دل میں عمد کر
لیا تھا کہ داڑھی کیا چیز ہے یہ لوح و تلم تیرے ہیں۔ ادھر بیرسٹر صاحب تو مولوی
عبدالرحمٰن کے نام کے ساتھ می ایس پی دیکھ کر داڑھی کی قربانی پر بھی مصر نہ تھے۔
در ہو جو نمی مولوی صاحب اپنی دلمن کو لے کر ہنی مون پر روانہ ہوئے 'ہم دیوان

یہ نہ تھی ہاری قسمت کہ وصالِ یار ہو تا

http://urdulibrary.paigham.net/

# کاربکاؤ ہے

ہم سے پہلے بھی کوئی صاحب گزرے ہیں ہیں جنوں نے بیٹے بٹھائے بھری پال کی تھی اور پھر عمر بھراس کے زانو پر سررکھ کر منمناتے رہے تھے۔ ہمیں غیب سے یہ سوجھی کہ انقاق سے ولایت جارہے ہیں'کیوں نہ وہاں سے نئی کار لائی جائے؟ لیعنی کیوں نہ جانے سے پہلے پرانی کار بچ دی جائے؟ اور یہ سوچنا تھاکہ جملہ اندیشۂ شرکو لپیٹ کرایک کونے میں رکھ دیا اور کار بیچنا شروع کردی۔ بوٹی بوٹی کرکے نہیں' سالم! مارے کار فروشی کے فعل کو سمجھنے کیلئے کار سے تعارف لازم ہے۔ یہ کار ان کاروں میں سے نہ تھی جو خود بک جاتی ہیں۔ اس متاع ہزکے ساتھ ہارا اپنا بکنا بھی کاری شا۔ لینی اس کار کے بیچنے کیلئے ایک بنج سالہ منصوبے کی ضرورت تھی لیکن کارے پاس صرف تین دن تھے کہ چوتھ روز ہم نے فرنگ کو پرواز کرجانا تھا۔ سو ہم مارے پاس صرف تین دن تھے کہ چوتھ روز ہم نے فرنگ کو پرواز کرجانا تھا۔ سو ہم نے ازراہِ مجبوری ایک سے روزہ کرام بنایا جس کا مختراور مقفی اب لباب یہ نے ازراہِ مجبوری ایک سے روزہ کرام بنایا جس کا مختراور مقفی اب لباب یہ نے ازراہِ مجبوری ایک سے روزہ کرام بنایا جس کا مختراور مقفی اب لباب یہ نے ازراہِ مجبوری ایک سے روزہ کرام بنایا جس کا مختراور مقفی اب لباب یہ نے ازراہِ مجبوری ایک سے روزہ کریش پروگرام بنایا جس کا مختراور مقفی اب لباب یہ نے ازراہِ مجبوری ایک سے روزہ کریش پروگرام بنایا جس کا مختراور مقفی اب لباب یہ نے ازراہِ مجبوری ایک سے روزہ کریش پروگرام بنایا جس کا مختراور مقفی اب لباب یہ نے ازراہ میں کاریش کریدار' پرسوں تعیں ہزار! سو ہم نے اشتمار دے ویا۔

کار بکاؤ ہے

"ایک کار' خوش رفتار' آزمودہ کار' قبول صورت' فقط ایک مالک کی داشتہ' مالک سمندر پارجارہا ہے۔ فون نمبر ۱۲۲۰۹ سے رابطہ قائم کریں" مالک سمندر پارجارہا ہے۔ فون نمبر ۱۲۲۰۹ سے رابطہ قائم کریں" یہ سب کچھ صحح تھا لیکن جو اس سے بھی صحح تر تھا ۔۔۔۔ اور جے ہم اشتمار میں بالکل گول کرگئے تھے ۔۔۔ وہ موصوفہ کی عمر تھی جس کا صحح اندازہ حضرت خضرکے میں بالکل گول کرگئے تھے ۔۔۔ وہ موصوفہ کی عمر تھی جس کا صحح اندازہ حضرت خضرکے

سوا کسی کو نہ تھا۔ وہ طویل مسافت تھی جو محترمہ طے کرتے کرتے لڑکھڑانے گئی تھی اور اس کے اندرونی اعضاء کی وہ باہمی شکر رنجیاں تھیں جنہیں شیرو شکر کرنے میں مدوحہ کے مالک اور گردو نواح کے جملہ مستری بے بس تھے۔

دوسری صبح اشتمار کے جواب میں فیلیفون آیا:

"السلام عليكم و رحمته الله و بركامة - "

اس متشرع سلام کے جواب میں ہم نے صرف وعلیم السلام کما۔ جو بہت ناکانی محسوس ہوا۔ ہمیں ذرا شک ساتھ کہ وعلیم السلام کے ساتھ بھی برکاتہ وغیرہ لگ سکتے ہیں ، ورنہ جی تو چاہا کے سلام کا دمدار ستارہ بناکر پیش کریں۔ استے میں ادھر سے آواز آئی:

"بندہ پرور' یہ کار کا اشتهار آپ نے دیا ہے؟ "

"جي ٻال- "

"كس سافت كى ہے؟"

"فوكس ويكن ب جناب- آج كل برى مقبول ب-"

"بجا فرمایا آپ نے- کون سا ماؤل ہے؟"

"ايا رانا نهيں- نے ماؤل سے ملتا جلتا ہے-"

"ميرا مطلب ہے كس سال كى سافت ہے؟"

اب ساخت تو دس سال پہلے کی تھی لیکن جواب میں یوں تھلم کھلا سے بولنا ہمیں موافق نہ تھا۔ ادھر جھوٹ بولنا بھی ناواجب تھا۔ معاً ہمارے زبن میں خیال آیا کہ کیوں نہ خریدار کے شرعی رجانات کے پیش نظر کار کی تاریخ پیدائش س عیسوی کہ کیوں نہ خریدار کے شرعی رجانات کے پیش نظر کار کی تاریخ پیدائش س عیسوی کی بجائے سال ہجری میں بتائی جائے۔ شاید شعائر اسلام کے احرام میں مزید موشگانی نہ کی بجائے سال ہجری میں موجودہ سال ہجری کا صحیح علم نہ تھا۔ پچھ اندازہ سا تھا۔ اس کے سائھ سال منہا کرکے کہا:

قبلہ ۷۷سا ہجری کی ساخت ہے۔"

الحمد للد- آپ تو برے صالح مسلمان معلوم ہوتے ہیں- ہاں تو آپ نے فرمایا ۱۳۷۷ جری- موجودہ سال جری ہے ۱۳۹۰ گویا تیرہ سال پہلے کا ماڈل ہے؟ "

ہم اپنے پھیلائے ہوئے وام تزور میں کھنس گئے تھے۔ بسرحال ہم نے پھڑ پھڑا کر نکلنے کی کوشش کی۔ بعنی جب ہجری کو آلۂ کار نہ بناسکے تو سیکولر پینترا بدلا اور کہا:

"جناب معاف فرمایے گا- ہجری حساب کچھ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا- وراصل میہ صرف دس سال پہلے کا ماڈل ہے-"

"دس اور تیرہ میں کوئی خاص فرق نہیں۔ کتنے میل کرچکی ہے؟"

ہمیں ای سوال کا ڈر تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ گزشتہ دس سال میں اگر ہماری کار ادھر اوھر چلنے کی بجائے خط متفقیم میں چلتی رہتی اور تیر بھی علی تو بحراکابل کے رستے دنیا کے چار چکر کاٹ چکی ہوتی۔ لیعنی ویر چکر کی مستحق ہوتی۔ اس کا سپیڈو میٹر نانو لے ہزار نوسو نانوے میل بتا تا تھا کہ اس سے زیادہ کچھ کمہ نہ سکتا تھا۔ ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ نکل گیا تھا وہ کوسوں دیارِ حمال سے اور اس حقیر کُرہ ارض کا محیط زبوں تو فقط پختیں ہزار میل ہے اور اگر اڑ بھی علی تو کون کمہ سکتا ہے کہ جب نیل آرمسرانگ چاند پر اترتے تو پہلی چائے غریب خانے پر نہ پھتے! الغرض ہماری کار اب وشت امکال عور کرنے کے بعد تمنا کا دو سرا قدم قول رہی تھی، گرافسوس کہ ہمارے گاہک کو کار کی ان ماورائی صفات میں دلچپی نہ تھی، چنانچہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ گئے میل کرچکی ہے، زبان میں رعشہ پیرا ہونے لگا۔ بسرحال ہم نے اللہ کا نام لے کرایک میں سانس میں کہ ڈالا:

"تقریبا ننانولے ہزار نو سو ننانوے میل-"

ہمیں بھین تھا کہ یہ س کریا تو اپنا فون توڑ دیں گے یا گریبان بھاڑ ڈالیں گے ایکن خلاف توقع ادھر سے توڑ بھوڑ کی کوئی آواز نہ آئی بلکہ ایک امید افزا سوال سائی

ريا:

"تىس ہزار-"

یہ ہم نے آدھے سانس میں کما اور کامیابی سے اچھو کو روکا۔ اوھرسے مولوی صاحب کی آواز آئی:

جناب بندہ -- آپ کی کار دس سال پرانی ہے- ایک کم ایک لاکھ میل چل چکی ہے- آپ کے کہنے کے مطابق حالت اچھی ہے- مجھے آپ پر اعتبار ہے- تین ہزار روپے قبول فرمایے گا؟"

"كيا فرمايا آپ نے؟"

یہ جملہ ہارے منہ سے اضطرارا نکلا تھا' درنہ ہم نے تین ہزار کی پیشکش اچھی طرح سن اور سمجھ لی تھی۔ فظ ہارے دل میں ایک فوری قبرنے کروٹ لی تھی۔ وہی قبر جو بھی بطرس کے دل میں ابھرا تھا جب خدا بخش کے ساتھی نے ان کی تاریخی سائیل کی قیمت چند کئے تجویز کی تھی اور بطرس نے دانت پیستے ہوئے کما تھا:

"اوصنعت و حرفت سے پید پالنے والے انسان ' مجھے اپنی توہین کی تو پروا نہیں' لیکن تو نے اپنی توہین کی تو پروا نہیں' لیکن تونے اپنی بیبودہ گفتاری سے اس کیلئے میں تخفے قیامت تک معاف نہیں کرونگا۔ "

مارے غیرارادی سوال کے جواب میں آواز آئی:

"میں نے عرض کیا تھا تین ہزار ۔۔ لیکن آپ کو بھتر قیت مل سکے تو برے شوق سے دو سری جگہ چ دیں ۔ ویسے زحمت نہ ہوتو میری پیش کش بھی کسی کونے میں نوٹ کرلیں۔ میرا فون نمبر یہ ہے اور میرا نام عبدالغفور ہے۔ خاکسار کو مولوی عبدالغفور کہتے ہیں۔ "

تو یہ مولوی تھے۔ جبی تو فرفر ہجری کی عیسوی بنالی تھی۔ بسرحال ہم نے اپنے سارے غصے کا ایک فقرہ بناکر مولوی صاحب کو پیش کیا:

"آپ سائكل كون نيس خريد ليتي؟"

جواب میں بلکی ی بنسی سائی دی اور کھے اس قتم کی گنگناہث کہ جواب تلخ ہے

ز .بدلبِ لعلِ شکر خارا اور پھر آہنگی سے فون بند ہوگیا۔ بڑا طنّاز مولوی تھا ظالم!
تھوڑی دیر میں ایک اور خریدار کا انگریزی بولٹا ہوا فون آیا؟ "
دنچھوٹا والا اشتہار موڑ کے بارے میں آپ لوگ دیا؟ "
"جی ہاں' میں نے ہی دیا ہے۔"
"کون والا کار ہے؟ "
"فوکس ویگن والا۔"
"اس میں ریڈ یو ہے؟ "
"اس میں ریڈ یو ہے؟ "
"سری نہیں۔"

" په تو برا DRAW BACK ہے۔"

ہم سمجھ گئے یہ ایکو ورنیکر صاحب محض ٹیلیفون قریب ہونے کی وجہ سے گاہک بن بیٹے ہیں اور مطلب کار خریدنا نہیں' خریدنے کا سواد لینا ہے۔ عرض کیا: "جناب اس کار کا برا نقص یہ نہیں کہ ریڈیو نہیں رکھتی بلکہ یہ کہ رولزرائس نہیں۔"

"فوكس ويكن مين بهي ريديو لك سكما ہے-"

"لکنے کو تو اس میں شد کا محمتہ بھی لگ سکتا ہے الیکن خاکسار کی کار میں یہ ایکٹرا فٹنگ نہیں۔ گذبائی۔"

ایک دو اور فون بھی آئے لین کار کی عمر رفتہ اور سنر گزشتہ کا ذکر آیا تو بامقصد مختلکو کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ای طرح شام ہوگئ۔ شام کی ضبح ہوئی۔ ٹیلی فون ہمارے پہلو میں پڑا تھا لیکن چپ۔ سامنے آخری شب تھی' یعنی پرواز پورپ میں چند ساعتیں باتی تھیں۔ ہم نے سوچا آگر کار نہ کمی اور اس عالم پیری میں اسے تین ماہ گیراج میں گزارنے پڑگئے تو جوڑوں کے درد کا شکار ہوجائے گی اور پھر شاید کوئی مولوی غفور بھی میسر نہ آئے۔ چلو مولوی صاحب سے ہی رجوع کریں لیکن فون اٹھایا تو ساتھ ہی مولوی صاحب کی ہمی اور گئاہٹ یاد آئی۔ سوچا' سبک سر ہوئے کیا پوچھیں کہ ہم

ے سرگرال کیول ہو' گراندر سے آواز آئی کہ میال' غالب کا پراہلم تممارے پراہلم سے سراسر مختلف تھا۔ یہ تجارت کی بات تھی۔ بے تکلف فون کو۔ بہ تکلف مولوی صاحب کا نمبر ملایا اور سلام اور رحمتیں اور برکات سے بحد کہا:

"مولانا ساڑھے تین ہزار میں کار آپ کی ہے۔ چاہیں تو آج ہی لے جائیں۔" تین پر ساڑھ کا اضافہ محض مولوی صاحب کی فنچ کو جزوی محکست دینے کی خاطر تھا۔

لیکن قاری محرم و تصد کو آہ ای شام مولوی صاحب ایک سو کم تین ہزار میں کار لے گئے۔ ایک سو کم اس لئے کہ بقول مولوی صاحب بچپلی بات چیت کے بعد کار چند قدم چل کر اور بوڑھی ہو چکی تھی اور کچھ یہ بھی کہ مولوی صاحب کی خودی ہاری خودی ہاری خودی ہاری خودی ہے۔ گرا کر ذرا زیادہ پائیدار نکلی تھی۔

## شرابی کبایی

یہ قصہ ہے ان دنوں کا جب آتش جوان تھا اور ہم کپتان تھے اور ایک مشہور چھاؤنی کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہتے تھے۔ ایک شام باہر سے لوٹے تو نوکر نے بتایا کہ ڈرا ئینگ روم میں دو خواتین انظار کررہی ہیں ۔۔۔۔ ہارے گھر میں خواتین! یعنی کوئی کنگرو یا لگڑ بگڑ آلکا او مانے کی بات بھی تھی ۔ خواتین کا اس خالص مردانہ گھر میں کیا کام ؟ بہرحال کمرے میں داخل ہوئے تو مہمانوں پر ٹگاہ پڑی ۔۔۔ بچ چچ خواتین میں !

خواتین کو خوش آمدید کہنے کی ایسی مثل تو نہ تھی لیکن ہمیں اتنی عقل ضرور تھی کہ پہلی ملاقات پر ہی وہ شعر پڑھنا قبل ازوقت ہوگا کہ ''وہ آئیں گر میں ہارے خدا کی قدرت ہی۔ چنانچہ ہم نے اپنا فرض خدا کی قدرت ہی۔ چنانچہ ہم نے اپنا فرض نثر ہی میں ادا کیا اور صالح مسلمانوں کی طرح صرف السلام علیم کما۔ جواب میں چھوٹی خاتون --- عمر ہیں اکیس سال --- متانت اور فیکفتگی سے بولیں:

"میں منز "خ" ہول - میرے میاں ایک حادثے میں مارے گئے ہیں - مجھے پنش کیلئے کی کمشنڈ افسر سے کاغذات تقدیق کرانے ہیں - آپ کو زحمت دینے آئی ہول --- اور ہال 'یہ میری والدہ ہیں۔"

میں نے والدہ صاحبہ کی طرف سرخم کیا اور پنش کے کاغذات پر بلا تائل دستخط کردیئے۔ اس پر چھوٹی محترمہ نے پہلا شکریہ ادا کیا اور سلسلہ کلام جاری رکھا: "اگر ایک زحمت اور بھی گوارا فرماسیس - مجھے ڈاک فانے سے روپ نکاواتے وقت بردی کوفت ہوتی ہے - خصوصاً دیدے بھاڑ بھاڑ کر دیکھنے والوں سے - اگر آپ اپنے کسی سپائی یا چپڑای کو بھیج کر روپ نکلوالیا کریں تو میں خود آگر آپ سے رقم لے جایا کرو تھی – آپ کو تکلیف نہ دیتی "مگر ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ۔ "
پھریرس کھولا اور فرمایا:

"يه ب ميرى پاس بك-"

لیکن پرس کیا کھلا گویا طبلہ عبر کھلا ۔ پاس بک کا نکلنا تھا کہ سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہوگیا ۔ محترمہ کے ہاتھ سے رنگ و بو میں لیٹی ہوئی کتاب لی تو ہم نے کتاب سے فاری میں سرگوشی کرتے ہوئے یوچھا:

"ا سے کتاب ' مفکی یا عیری ؟ "

كتاب نے محترمہ سے آنكھ بچاكر مارے كان ميں كما:

"حضور میں تو ناچیز ی کتابی ہوں ۔ مجھ میں مشک یا عیر کماں ؟ بیہ تو سب جمالِ ہم نشیں کا اثر ہے۔"

میں پاس بک سے ممكلام تھا كه محترمه درميان ميں بول رئين:

"دیوں تو آپ کو تکلیف نہ دیق کین چونکہ آپ یونٹ کے اکاؤنٹس افسر بھی ہیں الندا آپ کیلئے میکوں اور ڈاک خانوں سے کاروبار آسان ہے۔"

گویا تشریف آوری سے پہلے خاکسار کے پیشے اور ساکھ کے متعلق بھی تحقیق کی جا چکی تحقیق کی جا تھی تحقیق کی جا تھی اور ہمیں اس امتحان میں پاس سمجھا گیا تھا۔ اس لئے تو پہلی ملاقات پر ہی دسپردم بتوبائی خولیش را"کی نوبت آگئی تھی۔ عرض کیا:

"بيه خدمت بھی بجا لاؤں گا۔"

دوسرے دن دفتر گیا - نائیک صوبہ خان ڈاک خانے کو جانے لگا تو اسے سز "خ" کے روپے نکاوانے کیلئے پاس بک دی - صوبہ خان واپس آیا تو اس نے پاس بک کو اس زور سے سونگھا کہ نصف عطر کشید کرلیا - پھر ہم پر ایک نمایت شبہ آلود نگاہ

ڈالی - پاس بک اور نقذی میز پر رکھ کر اباؤٹ ٹن کیا اور چل دیا -- صوبہ خان کو اپنی بدتمیزی پر اختیار نہ تھا - ہمیں معاف کرنے پر اختیار تھا، چنانچہ معاف کردیا - بعد کی واستان ذرا دراز ہے - مخضریہ کہ اس ملاقات کے بعد محترمہ وقا" فوقا" تشریف لانے لگیں - شروع شروع میں والدہ کے ساتھ لیکن جب ہماری برخورداری کا یقین ہوگیا تو اکبلی بھی آجاتیں - ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارا اندازہ من "خ" کے متعلق کچھ اور ہی تھا، لیکن ان سے ذرا تفصیلی تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ شاید ہم اسے برخوردار نہیں جتنی منز "خ" باکردار ہیں - چنانچہ اس انکشاف کے بعد مارا دل اس خاتون کیلئے سرایا احترام و شحیین تھا -

مز" خ" اچھی تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور خوش رو بھی ' اگرچہ ان کا اصلی حن ان کے شکفتہ مزاج ' شائستہ عادات اور شیریں گفتار میں تھا' لیکن اس شکفتگی ' شائسگی اور شیری سے بھی واضح تر حقیقت ان کا شباب تھا جو ان کی بے وقت بیوگی کی وجہ سے سوگوار سا تھا اور انہیں بجا طور پر شریک زندگی کی ضرورت تھی – بدشمتی سے ہم خود تو چند خاتگی مجوریوں کی وجہ سے اس شرکت سے معذور سے لیکن مز " خ" کے حالات کے پیش نظر ان سے ہدردی بے حد تھی – چنانچہ ول ہی ول میں اپنے حلقہ احباب کو اس غرض سے پر کھنے گئے کے شاید ان میں سے کوئی مز " خ" کی رفاقت احباب کو اس غرض سے پر کھنے گئے کے شاید ان میں سے کوئی مز " خ" کی رفاقت کے قابل ہو۔ ہم پوری نیک نیتی سے اس کارِ خیر میں معروف سے لیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ منز " خ" بھی ۔۔۔۔ اتنی ہی نیک نہ تھا کہ منز " خ" بھی ۔۔۔۔ اتنی ہی نیک نہ تھا کہ منز " خود ہمیں بخشا چاہتی تھیں اور اس ذرہ نوازی کا جاندار شبہ اس وقت نہتی سے یہ اعزاز خود ہمیں بخشا چاہتی تھیں اور اس ذرہ نوازی کا جاندار شبہ اس وقت ہوا جب ایک دوبہر کو دفتر سے واپس آئے۔

حسب معمول ڈرائینگ روم کا دروازہ کھولا لیکن اندر قدم رکھا تو یوں محسوس ہوا کہ اپنے ڈرائینگ روم کی بجائے بنزاد کے سٹوڈیو میں آنگلے ہیں ۔ یہ ہمارا ہی گھر تھا اور ہمارا ہی سامان لیکن اس کی ترتیب و تزئین میں انقلاب آ چکا تھا ۔ کمرے کی تصاویر میں ایک نئی کشش تھی' پردول میں نیا فسول تھا اور گلدستوں میں نئی آڈگ'

یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہارے ڈرا ئینگ روم میں کمکشاں اتر آئی ہے اور یہ کہ بنیں گے اور ستارے اب آساں کیلئے۔

بیرا محمد دین نمودار ہوا اور بولے بغیر ہی سمجھ گیا کہ کس سوال کا جواب دینا ہے ' بولا :

> "جناب برسب کھ بیم صاحب نے کیا ہے۔" "کس کی بیم صاحب؟"

محمد دمین تجربه کار' صاحب دیده اور میم آزموده بیرا تھا - سوال کا جواب ٹال گیا اور بولا:

"بیکم صاحبہ باروچی خانے میں کھانا تیار کرارہی ہیں۔"

کین میں جھانکا تو مسز "خ" ابھی ابھی کھانا پکوانے سے فارغ ہو چکی تھیں اور باروچی کو آخری ہدایات دے رہی تھیں ۔۔۔ ہماری آئکھیں مسز "خ" کی ممنونیت سے تر ہو گئیں ۔ دفتر کی کوفت کے بعد ہاتھ منہ دھو کر کھانے کے کمرے میں آئے تو مسز "خ" بھی کچن کی کوفت دھو کر گل تر کی صورت تشریف لے آئیں ۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد اس قدر مفصل زحمت اٹھانے کی وجہ یو چھی تو بولیں:

"اس گھرکے ماحول سے ایک کرخت مردانہ بن میکتا تھا' سوچا آپ کے نوکروں کا ہاتھ بٹادوں۔"

یہ خاکساری بھی تھی اور داربائی بھی ۔ کھانا کھا چکیں تو ہم سے وعدہ لیا کہ کل چائے پر آنا ہوگا ۔ اتنے میں نائیک صوبہ خان بھی ڈاک خانے سے روپے نکلوا لایا ۔ تھوڑی دیر بعد منز "خ" رخصت ہونے گئیں تو ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ اس دفعہ پاس بک کے ساتھ دل بھی چھوڑے جارہی ہیں ۔ ادھر ہر چند کہ ہم آبعدار تھے ' میدوار نہ تھے ۔ ہزار چاہا کہ سواری روک کر کمہ دیں کہ "یہ ہے آپ کا دل ' لیتے جائین ایسی ہے باک زبان کمال سے لاتے ؟

اب أس خطاكا احساس ستانے لگاكه خاتون كو ايك غلط توقع كے ساتھ رخصت

کردیا ہے ۔ اگر اس غلطی کی فوری اصلاح نہ کی گئی اور کل چائے پر بھی جانگلے تو انتائج شادی اور قطع تعلق کے ورمیان کوئی شکل اختیار کرسکتے ہیں اور ان حاوفات سے ہم ہر صورت بچنا چاہتے تھے ۔ بے ہی ہیں اور پچھ بن نہ پڑا تو اپنے ہمسائے آزری کیپٹن ش سے رجوع کیا جو بحر عشق کے بین الاقوامی غوّاص تھے ۔ آپ نے پہلی شادی پہلی جنگ عظیم کے دنوں میں فرانس میں کی تھی ۔ آپ کی موجودہ شادی شری شادی پہلی جنگ عظیم کے دنوں میں فرانس میں کی تھی ۔ آپ کی موجودہ شادی شری اعتبار سے ساتویں تھی ۔ سرکار نے آپ کو اعتبار سے ساتویں اور دو سرے حساب سے ایک سو ساتویں تھی ۔ سرکار نے آپ کو پیشن سے بلا کر ریکروئنگ کا کام دے رکھا تھا جے آپ خوش اسلوبی سے انجام دے رہے تھے ۔ یعن ہر دو سری یوی کے بعد ایک ریکروٹ بھرتی کرکے فوج کے حوالے رہے تھے ۔ یعن ہر دو سری یوی کے بعد ایک ریکروٹ بھرتی کرکے فوج کے حوالے کردیے ۔

كيپڻن ش نے ہمارى بيتا سى تو بحرِ فكر ميں دُوب گئے ليكن آنكھ تھلى تو معلوم ہوا پہلے غوطے ميں ہى لولوئ لا لا لائے ہيں - فرمانے گئے:

"جاؤ ' تمهاری مشکل آسان ہوگئ ہے - خاتون تمهاری محبت سے شفا پائے گی -بے کھلکے جاکر چائے ہیو - فقیرنے سب کچھ سوچ لیا ہے "

دل میں شکوک تو بہت پیدا ہوئے لیکن اس پوشیدہ گر مہریان ولی پر جرح کرنا گتافی تھی ۔ لنذا چپ رہا ۔ دو سرے دن محترمہ کے در دولت پر حاضر ہوا تو چائے کا انتظام تو تھا لیکن چاہت کا بندوبست نہ تھا ۔ جذبہ شوق کی متوقع گر میوں کی بجائے اچھی خاصی سردیاں بیا تھیں ۔ والدہ محترمہ کا سانس سینے کی بجائے فر بیڈیئر سے نکانا محسوس ہو تا تھا ۔ منز "خ"کی گفتگو بھی خاصی ائرکنڈیشنڈ تھی اور سارے گھر کا ماحول خوس ہو تا تھا ۔ منز "خ"کی گفتگو بھی خاصی ائرکنڈیشنڈ تھی اور سارے گھر کا ماحول خوست نظر آتا تھا ۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے قطب شالی میں آنکلا ہوں' بلکہ آہستہ مادر مہریان اپنی گہری بکل میں اسکیمو نظر آنے لگیں ۔ گھر کی بلی مسلس چھینکوں سے نمونیے زدہ معلوم ہونے گئی ۔ چائے کا گھونٹ بیا تو منہ ہی میں جم گیا ۔ رخصت کی اجازت مائلی تو جیسے بن مائلے ہی مل گئی ۔ وروازے سے باہر نکلا تو مادر مہریان کنڈی اجازت مائلی تو جیسے بن مائلے ہی مل گئی ۔ وروازے سے باہر نکلا تو مادر مہریان کنڈی

"جمیں معلوم نہ تھا کہ آپ جواری شرابی اور کبابی ہیں" ---- اور دروازہ تھک سے بند ہوگیا!

تو یہ تھی اس پوشیدہ ولی کی کارستانی ایم بخت نے ہماری شادی تو ٹال دی کیکن ہمیں بدنام کرکے محترمہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا - بلکہ مستقل طور پر شادی کے نااہل کردیا - اس سے تو یمی بہتر تھا کہ ہم اپنی ہی زبان سے معذوری کا اظہار کردیتے یا شادی ہی کرلیتے خواہ بعد میں براوری سے خارج کردیئے جاتے - چنانچہ آگ بھولا ہوکر ہم اس آنریری کذاب کے پاس گئے اور کڑک کرکھا:

"او' پرانے زمانے کے متروک سے کپتان محترمہ سے شادی کرکے ہم حقہ بانی بند کرالیتے یا پھولتے پھلتے کم نے ہمارے خلاف یہ سے نکاتی جھوٹ کیوں بولا ؟ تم سینے پر ہاتھ رکھ کر کمہ سکتے ہو کہ ہم جواری شرابی اور کبابی ہیں؟ ایک شریف زادے پر یہ تمہت ؟ "

كيٹن ش مسرائے اور تواضع سے كرى پیش كى، مگر ہم كھڑے رہے اور مجڑے رہے۔ آخروہ سینے پر ہاتھ ركھ بولے:

" و یکھو صاجزادے - اول تو ان تین لفظوں میں کوئی تہمت کی بات نہیں افر لوگ ہر شب کلب میں برج کھیلتے ہیں جو بردا جائز سا جوا ہے - بہی بہی بیئر کا
گھونٹ بھی پی لیتے ہیں جو الی حرام شے نہیں اور کباب تو خیر اسلام میں ہیں ہی
طلال - سوجو پچھ میں نے کہا ہے وہ اتنا جھوٹ بھی نہیں اور اتنا تنظین بھی نہیں - میں
نے تو محض تنظین لفظوں کا فائدہ اٹھایا ہے اور تہماری خاطر ایک کارنامہ انجام دیا ہے
لینی عارضی طور پر مسز "خ" کی محبت کا رخ کسی دو سرے مخص کی طرف موڑ دیا
ہے۔ اب جب جاہو 'انہیں صبح بات بتا کر غلط فنمی دور کی جاستی ہے۔"

کیپٹن ش کی بات ہمیں ذرا معقول یا کم نامعقول نظر آئی - خصوصاً اسلئے کہ اس نے محترمہ کی محبت کا رخ کسی دو سرے محض کی طرف موڑ دیا تھا - گویا اب سنزخ کی شادی کا امکان تھا جو ہاری اپنی سکیم کے عین مطابق تھا' چنانچہ ہم نے اپنے غصے کی

لے کو ذرا مدھم کرتے ہوئے کما:

"اچھا ' یہ تو کچھ ٹھیک ہی معلوم ہو تا ہے اور ہاں' وہ محبت کا رخ کس طرف موڑا ہے؟ "

كيپنن ش كے مونول پر ايك اوباشانه تيمم نمودار موا اور بولا:

"دولها تمهارے سامنے کھڑا ہے۔"

ہم ایک لیے کیلئے لڑکھڑا گئے اور آج تک پچھارہے ہیں کہ اس راسیو تین کی طرف کیوں رجوع کیا۔

آپ بوچیں گے اس شادی کا انجام کیا ہوا ۔۔۔۔ وہی جو ایک سو آٹھویں شادی کا ہونا تھا! http://urdulibrary.paigham.net/

## سفارش طلب

آغا میرے بے تکلف دوست ہیں ۔ اصول کے بندے ہیں ' بلکہ اپنی اصول پر سی
کیلئے بدنای کی حد تک مشہور ہیں ۔ پچھلے دنوں میں ان سے عارضی طور پر ناراض سا
تھا ۔ لیکن وہ ایک شام بھہ بے تکلفی آ وارد ہوئے اور میری ظاہری سرد ممری کو نظر
انداز کرتے ہوئے میرے ملازم کو حسب معمول چائے کا تھم دیا اور پھر مجھ سے ذرا
رازدارانہ لیج میں کئے گئے:

"چوہدری ' ایک ضروری کام سے آیا ہوں اور کام یہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے - ساتھ دو گے؟"

آغا جیسے دیانت زدہ مخص کی طرف سے ڈاکے کی دعوت! میں نے سوچا ضرور اس میں کوئی چیچ ہے ۔ کما:

"ہوش میں ہو آغا؟ معلوم ہے ڈاکہ کیما فعل ہوتا ہے؟ اور پھر مجھے وعوت ویتے حیا نہیں آتی؟ ڈاکو بناتے ہو؟"

آغا کری پر ذرا اور دراز ہو کر بولے:

"بس - بس - بس - اننا کانی ہے - خفا مت ہو - کل تم نے مجھے ڈاکے کی وعوت وی تھی " آج میں نے دے وی - میں تمہاری نہ مانا " تم میری نہ مانو - جھڑا ختم - ہاں ذرا جائے جلد نکلے- "

مجھے بچ مچ شک ہوا ' آغا کا دماغ چل گیا ہے۔ میں نے کما:

"تم کیسی باتیں کرتے ہو آغا؟ میں نے تخفے ڈاکے پر اکسایا؟" بولا: "ہاں - تم نے اپنے مولوی زادے کی سفارش نہیں کی تھی کہ اسے کلرک بھرتی کرلو؟"

اب سفارش تو میں نے ضرور کی تھی ' لیکن میہ ڈاکہ کیوں کر ہوا ؟ لیکن میں پھھ کھنے نہ پایا تھا کہ بولے:

"دیکھو چوہدری ' سفارش کرکے تم نے کسی دو سرے کا حق اپنے مولوی کے لونڈے کو دلانا چاہا تھا اور کسی کا حق چھینا ہی ڈاکہ ہے ۔ اس ڈاکے سے تہیں بچالیا اور تم اس روز سے منہ پھلائے بیٹھے ہو۔"

تو یہ ساری تمید آغانے ہمیں زچ کرنے کو اٹھائی تھی 'اور جب ہم نے ایک لیے کیا ٹھی 'اور جب ہم نے ایک المح کیلئے ٹھنڈے دل سے سوچا تو محسوس ہوا کہ آغاسچا ہے اور ہم زچ ہو چکے ہیں۔ پھر جتنا مزید سوچا 'اتی ہی پرانی سفارشیں جو کی تھیں یا مانی تھیں 'یاد آگئیں۔ گویا وہ تمام ڈاکے جن میں شریک ہوا تھا 'آ تھوں کے سامنے پھر گئے۔ آغانے ہمارے منہ پر ہوائیاں اڑتے دیکھیں تو بولے:

"نذامت محسوس کرتے ہو؟ واللہ ضرور کرو 'اور آئندہ کیلئے توبہ بھی۔"

یہ عرصے کی بات ہے لیکن اب بھی جب بھی سفارش کا ذکر چھڑتا ہے یا کوئی سفارش طلب آئکاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی ڈاکے کی واردات ہوگئ ہے یا ہونے والی ہے ۔ لیکن کاش 'آغا نے میرے علاوہ 'باتی دنیا کے سفارش طلبوں کی اصلاح بھی کر دی ہوتی۔ ان ڈاکوؤں میں کسی طرح کمی آتی دکھائی نہیں دیتی ۔ دنیا میں وہائیں کھوٹ نکلتی ہیں اور آخر میں تھم جاتی ہیں ۔ جنگیں چھڑتی ہیں اور آخر صلح ہوجاتی ہے 'لیکن سفارش کا سیاب ہے کہ ہروفت طغیانی پر ہے اور جس قدر روکو اور تند ہوتا ہو 'کسی سفارش کا سیاب ہے کہ ہروفت طغیانی پر ہے اور جس قدر روکو اور تند ہوتا ہے ۔ عالب کے زمانے میں بھی اگر سفارش طلبوں کی یورش کا بھی عالم ہوتا جو آج ہے تو وہ اپنا معروف شعر ذرا مختلف طور پر کہتے :

پاتے نہیں گر راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے رکتی ہے سفارش تو یہ ہوتی ہے رواں اور

اور کس کس پایہ اور پیرایہ کے سفارش طلب ہیں! سب سے پہلے ہمارے مولوی صاحب کو ہی لے لیجئے جن کی سفارش طلبی نے مجھے آغا کے سامنے شرمندہ کیا۔ مولوی صاحب ہمارے گاؤں کے امام معجد ہیں ۔ فاصے عیار آدمی ہیں 'لیکن نماز باقاعدگی سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور گاؤں کے معززین میں شار ہوتے ہیں ۔ گویہ کمنا مشکل ہے کہ ان کے معزز بننے میں انکی نمازوں کا زیادہ حصہ ہے یا ان کی عیاری کا ۔ پچھلی مرتبہ گاؤں گیا تو فرمانے لگے:

"برخوردار نے میٹرک پاس کرلیا ہے - تھا تو کمزور ہی لیکن خدا کے فضل سے - لیا سفارش کے فضل سے - بیس سفارش کے فضل سے - اب میانی کرکے اسے کلرک بھرتی کرادیں۔"

میں نے خدا جانے اس وقت تو کیا کہا اور واپس پنڈی آگیا لیکن چند ہی روز بعد
کیا دیکتا ہوں کہ مولانا جبہ و دستار پنے ' ڈاڑھی سنوارے ' یا بقول حسرت مرحوم
چرے پر قرارداد مقاصد لئکائے ' صاجزادے کی انگی پکڑے ' خراماں خراماں تشریف
لارہے ہے ہیں اور آتے ہی بغیر تمہید کے فرماتے ہیں:

"یہ ہے برخوردار - اب آپ جانیں اور یہ - ہم نے آپ کے گاؤں کی خدمت کی ہے ۔ میں اور یہ - ہم نے آپ کے گاؤں کی خدمت کی ہے - معجد آباد کرر کھی ہے - درس قرآن دیتے ہیں - تین نابینوں کو پنج سورہ حفظ کرایا ہے - دو بیواؤں کی شادی کرائی ہے - اب ہماری خدمت کے معاوضے کا وقت ہے۔"

یمی تھی وہ تقریر جس کے جال میں آگر میں نے آغا سے سفارش کردی تھی اور اس کا جو نتیجہ نکلا' اس کا آپ کو علم ہی ہے۔

سفارش کے جراثیم کھی 'مجھریا چوہے نہیں پھیلاتے 'اپنے اقرباء اور دوست پھیلاتے ہیں ۔ اچانک ایک اجنبی رقعہ لے کر آتا ہے جس پر " اشد ضروری " اور "بصیغہ راز" جیسے تاکیدی الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ آپ خط کھولے بغیر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ چھا جان کی جناب سے ایک اور سفارش نازل ہوئی ہے اور حامل رقعہ یوں لگنا ہے جیسے سفارش کے طاعون کا ایک اور چوہا گرا ہو۔ آپ لفافہ کھول کر پڑھتے ہیں تو کھا ہے:

"ورن من - حامل رقعہ شخ حاضر دین میرے ایک دوست کے داماد ہیں - بردے شریف آدی ہیں - انقاق سے ان پر چینی بلیک کرنے کا مقدمہ بن گیا ہے جس کی تفتیش مسٹر انصاری کررہے ہیں جو بدقتمتی سے دیانت دار قتم کے آدمی ہیں اور کسی کی سنتے ہی نہیں - گر پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتے تتے - ہم جماعتوں کی سنتے ہی نہیں - گر پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتے تتے - ہم جماعتوں کا ایک دوسرے پر بڑا حق ہوتا ہے - اس وقت انصاری سے ملو اور شخ صاحب کی گا فیک دوسرے پر بڑا حق ہوتا ہے - اس وقت انصاری سے ملو اور شخ صاحب کی گلوخلاصی کرادو ' درنہ شریف آدمی مفت میں جیل میں سڑتا رہے گا - آخر کون ہے جو گل بلک نہیں کرتا ؟

والسلام "

کتے بھولے ہیں آپ کے بچا جان - چونکہ حاضر دین ان کے دوست کے والمو ہیں ' للذا چور ہوتے ہوئے بھی چور نہیں ' بلکہ شریف آدمی ہیں اور اسے شریف کہ جیل میں قدم رکھا تو گل سر جائیں گے - وہ صرف چینی کی بوری میں پھولتے پیل جیل میں قدم رکھا تو گل سر جائیں گے - وہ صرف چینی کی بوری میں پھولتے پیل سے اور ہال کتنا پاہی ہے یہ مسٹر انصاری جو دن دہاڑے دیانت واری سے کام کر آ ہے - رہے آپ تو آگر آپ نے شخ حاضر دین کو اس ظالم انصاری کے پنج سے آزاد نہ کرایا تو آپ سا نالا کئ بھیجا تیسری دنیا میں کمیں نہیں ملے گا --- دراصل پچا جان نہ کرایا تو آپ سا نالا کئ بھیجا تیسری دنیا میں کمیں نہیں ملے گا --- دراصل پچا جان اسے بھولے نہیں ' جتنے خطرناک ہیں - ایسے جراشیم بردار پچا کو اولین فرصت میں ڈی ڈی ڈی ٹی سے نہلانا چا ہیے کہ آگر وہ خود اس عنسل سے پچ بھی تکلیں تو ان کے جراشیم تو تلف ہوجائیں ۔

چند سفارش طلب بلیک میل کی تکنیک استعال کرتے ہیں ۔ آپ سکون سے اپنے گھریس بیٹھے ہیں کہ دروازے پر سواری رکتی ہے ۔ ایک حضرت ہنتے کھیلتے کار سے اترتے ہیں اور نمایت بے تکلفی سے آپ کو دور ہی سے سلام سچینکتے ہیں ۔ قریب آكر صرف ہاتھ ہى نہيں ملاتے ' معافقے كے لئے بازو بھى كشادہ كرتے ہى- (معافقے سے بچنا آپ کی قسمت یا ہاتھ کی صفائی پر منحصرہے) بچوں کو نام سے بلا کر ایک ایک كو كود ميس كيتے ہيں - اپني عمر كے مطابق بھائي يا بٹيا كا مزاج وريافت كرتے ہيں اور اگر وہ باہر نہیں آئیں تو جرت سے کتے ہیں: "ارے مجھ سے بردہ! چا سے؟" اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں - اگر آپ کے حواس ابھی بجا ہیں تو کوئی بمانہ کردیتے ہیں کہ اس وقت گھر میں نہیں - ہمسائی سے ملنے گئ ہیں --- لیکن یہ سب کچھ ہورہا ہے اور آپ کو بیہ معلوم نہیں کہ بیہ ذات شریف ہی کون! اور اس بے تحاشا بے تکلفی کے بعد آپ ان سے یوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے ۔ آپ کی زبان سے صرف اتا نکاتا ہے کہ "مزاج اچھے ہیں؟ " آپ کے جواب میں وہ نہ صرف اینے مزاج کی داستان سناتے ہیں ' بلکہ اپنے ریاض ' نواز ' جمیلہ اور موتی کتے تک کی کیفیت مزاج بیان كردية بين اور آپ كے تمام رشته دارول كے مازه كواكف بھى پیش كرديت بين -آپ جرت سے ان کا منہ تکتے ہیں اور ابھی سنبطنے بھی نہیں یانے کہ سفارش پیش ہوجاتی ہے:

"ہاں بھی ' تو تم نے ابھی تک پوچھا ہی نہیں کہ ہم آئے کیے ہیں ؟ وہ جانے ہوتا ' اپ مرزا صاحب - ارے جن کے ہاں اپ حمید کی مثلنی ہوئی ہے - انہوں نے مطلع کی کیا کے مرزا صاحب - ارے جن کے ہاں اپ حمید کی مثلنی ہوئی ہے - انہوں نے مطلع کیا گئے کیلئے شدر دے رکھا ہے اور سنا ہے تم کل صبح ہی یہ شدر کھول رہے ہو- بس یوں سمجھو کہ خود میں نے ہی شدر دیا ہے-"

آپ جران ہوتے ہیں کہ جان نہ پہچان ۔ اتا برا جرم اور اس صفائی اور بے تکلفی سے ارتکاب ۔ لیکن آپ ابھی کچھ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے: "کلفی سے ارتکاب ۔ لیکن آپ ابھی کچھ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے: "بھی 'کہیں بہت زیادہ قاعدے قانون کے چکر میں نہ پڑجانا ۔ آج کل بیا عارضہ عام ہونے لگا ہے ۔ کوئی بات کہو ' مانتے ہی نہیں ۔ ملک ' قوم ' پاکستان کا رونا شروع کردیتے ہیں ' لیکن مجھے یقین ہے تمہارا دماغ ابھی سلامت ہے ۔ اخ اخ اخ ان " اور

زور سے آپ کا کندھا تھپکاتے ہیں ۔ گویا پیشگی آپ کو بتایا جارہا ہے کہ آپ کا انکار دیوانگی کی علامت ہوگی اور اس کے بعد اگر واقعی عذر کرتے ہیں تو حضرت ایک اور قبقہہ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں:

"میں نہ کہتا تھا ' یہ بہاری آج کل عام ہے - ہربات میں پاکستان - ارے میاں ' پاکستان کا اللہ مالک ہے - اس طرح دنیا کے کام نہیں چلتے - ہم تم دنیا دار آدمی ہیں -ہم قائداعظم تھوڑے ہی ہیں - لو ' ہاں کرلو۔"

سادہ لفظوں میں اس فلفے کے معنی یہ ہیں کہ پاکتان کے چلانے کی تمام تر ذمہ داری اللہ پر ہے - دیانت داری فقط قائد اعظم کیلئے ہے اور ہمارا کام صرف دنیا داری ہے - لفظ دنیاداری تین اجزاء کا مرکب ہے: چوری ' رشوت اور خویش پروری کا ۔۔ ایسے سفارش طلبوں سے گلوخلاصی کا موثر طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ مسکرا کر ان کا بازد تھامیں - انہیں گھر کے دروازے تک لے جائیں اور ایبا کرتے ہوئے انہیں کھینچنے بازد تھامیں - انہیں گھر کے دروازے تک لے جائیں اور ایبا کرتے ہوئے انہیں کھینچنے کی ضرورت پڑے تو یہ ضرورت بھی پوری کریں اور آخر پھائک پر بہنچ کر خندہ بیشانی سے خدا حافظ کہیں اور پھائک کے باہر کردیں اور لازم نہیں کہ اس عمل میں بیشانی سے خدا حافظ کہیں اور پھائک کے باہر کردیں اور لازم نہیں کہ اس عمل میں فقط ہاتھوں سے کام لیں۔

کلام اقبال ہر جگہ امرت دھارا کے طور پر استعال ہوتا ہے ' چنانچہ سفارش طلبول کے ایک حلقے کا انحصار بھی اقبال کے استعال پر ہے ۔۔۔ ایک دن چھٹی کے روز چن میں بیٹھے دھوپ میں ستارہے تھے کہ ایک حضرت جو دور ہی سے برے سنتعلیق سے عالم نظر آتے تھے ' آوارد ہوئے اور نظریں چار ہوتے ہی فرمایا:

ملمال کے لہو میں ہے ملیقہ دلوازی کا محبت حن عالمگیر ہے مردان عازی کا

اندازے پہ تو چل گیا کہ حضرت سفارش طلب ہیں لیکن گر آئے تھے۔ کری پیش کی اور شان نزدل دریافت کی ۔ معلوم ہوا کہ جناب نے عسارکر پاکستان کیلئے بردی بیش کی اور شان نزدل دریافت کی ۔ معلوم اور خاکسار سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوجی فنڈ بے نظیر کتاب کھی ہے "مرد مجاہد" اور خاکسار سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوجی فنڈ

ے صرف دی ہزار ننخ خریدے اور فوج میں تقیم کرکے ثواب دارین حاصل کرے۔
کتاب کا ہدیہ فقط پندرہ روپ فی جلد ہے ۔ گویا ڈیڑھ لاکھ کی معمولی رقم میں ساری فوج کی مع کمانڈر انچیف کے عاقبت سنور جائے گی ۔۔۔ یہ کمہ کر مولانا نے اپ تھیا ہے قصہ سسی پنول کے علئے کی ایک بے جلد کتاب میرے سامنے رکھ دی ۔ کتاب دیکھنے پر میرا صدمہ اس قدر واضح تھا کہ مولانا نے جھٹ کلام اقبال سے ایک اور خوراک پیش کی:

میں نے کہا: "قبلہ "کتاب میں تو کوئی خرابی نہیں ۔ چھپائی دن کی روشنی میں بخوبی پڑھی جاسکتی ہے "احتیاط سے ورق النے جاسمیں تو کاغذ بھی نہیں چھٹے گا اور صرف ایک کتاب خریدی جائے تو شاید قیمت بھی برداشت کی جاسکتی ہے ۔ خرابی صرف یہ ہے کہ اس خاکسار کو دس ہزار نسخے خریدنے کا اختیار نہیں۔"

فرمانے گلے: ''لیکن جن کو اختیار ہے وہ تو آپ کے دوست اور رفیق کار ہیں ' آپکی سفارش بھی رد نہ کریں گے۔''

عرض کیا: "لیکن جناب سفارش کرنا بھی ایبا متحن فعل نہیں ہے اور تعجب ہے کہ آپ پیرواِ قبال ہوکر سفارش کے مختاج ہیں۔"

بولے: "سفارش تو اقبال بھی کرتے تھے انہوں نے اپنے متعلق فرمایا ہے: وہ اک مردِ تن آسال تھا تن آسانوں کے کام آیا"

عرض كيا: قبله انهول نے تو ايك چيونٹی كو مشورہ ديا تھا كه سليمان كے پاس بھى حاجت لے كرنه جائے - شايد وہ شعر بھى آپ كو ياد ہو-"

بولے: "یاد ہے گرای لئے سلیمان کے پاس نہیں گیا " آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ ہی سے تو نیاز مند کی امیدیں وابستہ ہیں ---- ساتھ ہی آنکھوں میں نم لاکر ذرا رندھی ہوئی آواز میں کہنے لگے: "بتا تو کیا مرا ساتی نہیں ہے؟" میں اس گهری جذباتی اپیل کے لئے تیار نہ تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجھا تو اضطرار آ میرے منہ سے نکل گیا:

مرے شیشے میں سے باتی نہیں

اس پر آپ نے ایک باس انگیز نگاہ آسان پر ڈالی - کتاب سنبھالی اور ایک بھرپور ناراضگی کے عالم میں یہ کہتے ہوئے چل دیئے:

> کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ! ایک بھی صاحب سرور نہیں !

سفارش کی مکروہ ترین شکل غالبًا وہ ہے جس میں سفارش طلب اپنی بیوی کو استعال میں لاتا ہے - ممکن ہے ہوی بیجاری کا اس میں کوئی قصور نہ ہو ' لیکن سفارش طلب کی غیرت اتن بے قصور نہیں ہوتی اور سفارش قبول کرنے والے کیلئے تو یہ ایک آزمائش کی کڑی گھڑی ہوتی ہے ' مثلا آپ باہر سے گھر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نمایت ہی معقول شکل اور خوش یوش خاتون تشریف فرما ہیں جنہیں آپ نے پہلے مجھی نہیں دیکھا ' بلکہ اب بھی غلطی سے آپ کے سامنے آگئی ہیں اور بس رخصت ہونے ہی والی ہیں - جب بعد میں آپ این بیکم سے مهمان کا نام اور انکی آمد كا مقصد يوچھتے ہيں تو پت چاتا ہے كه كوئى تين گھنٹوں كى نشست كے بعد رخصت ہوئى ہیں - بچوں کیلئے کھلونے لائی ہیں - سارے کنے کو کھانے کی وعوت دے گئی ہیں -كُونَى غرض نهيس تقى ' محض خلوص كى فراواني تحييج لائى تقى - نام بيكم " ص " بتاكر گئی ہیں - بیا سنتے ہیں تو آپ کا ماتھا ٹھنکتا ہے: "ص " بیہ تو وہی ذات شریف ہیں جو دفترے شیشنری چرانے کے جرم میں ماخوذ ہیں - تفتیش ہورہی ہے - برخواسکی یا تنزل كا امكان ہے - اس عبرتاك انجام كو ٹالنے كيلئے " ص " صاحب خود تو خدا ہے لے کر خاکسار تک کا خوشامہ سے گھراؤ کرہی رہے ہیں ' اب بیگم " ص " کو بھی اس کار ثواب میں شامل کرلیا ہے۔ اور بیگم "ص " جیسی فاموش طبع خواتین تو پھر قابل برداشت ہوتی ہیں - معالمہ نازک اس وقت ہوجاتا ہے ' جب محترمہ ذرا تیز مزاج یا تلخ نواہوں اور آ کھوں میں آکھیں ڈالے بغیر بات نہ کرسکیں - ایکے سامنے آگر آپ نے بلا تاخیر ہضیار ڈال دیئے تو خیر' ورنہ خیر نہیں - ایک رن پڑنے گئے گا - ایک محشریپا ہوجائے گا - ان پانچ سال سے بچوں کی معصومیت اور تعداد کی دہائی دی جائے گی جن میں سب سے بڑا پانچ سال سے کم عمر کا ہے ۔ مجرم فاوند کے جرموں کا اعتراف بھی کرلیا جائے گا' لیکن ان معصوموں کی فاطر اس سیاہ کار کے گناہوں کو نظر انداز کرنے کی سفارش کی جائے گی - اس پر آپ کا دل پکھل جانا چاہئے ۔ ایبا نہ ہوا تو گر یہ وزاری کی ابتدا ہوجائے گی - آپ منتیں کریں گے کہ محترمہ رونا بند کریں ' لیکن محترمہ اور روانی اور فصاحت سے نالہ منتیں کریں گے کہ محترمہ رونا بند کریں ' لیکن محترمہ اور روانی اور فصاحت سے نالہ منتیں کریں گے کہ محترمہ رونا بند کریں ' لیکن محترمہ اور روانی اور فصاحت سے نالہ منتیں کریں گے کہ محترمہ رونا بند کریں ' لیکن محترمہ اور روانی اور فصاحت سے نالہ منتیں کریں گے کہ محترمہ رونا بند کریں ' لیکن محترمہ اور روانی اور فصاحت سے نالہ منتیں کریں گے کہ محترمہ رونا بند کریں ' لیکن ایک میائے گا ۔ ول وہل جائے گا ۔ وال وہل جائے گا ۔ والوں جائے گی ۔ کیا جو جائے گا ۔ والوں ج

سفارش طلب سے خمٹنے کے کئی طریقے ہیں - بعض آدمی گلوخلاصی کیلئے نمایت فیاضی سے جھوٹا وعدہ کردیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں 'لیکن یہ بردلوں اور مصلحت کوشوں کا طریقہ ہے ۔ آپ ایہا ہر گزنہ کیجئے گا 'ورنہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو ہمارے دوست کرش چندر کا جوا اور قصہ کرش چندر کا خود اس کی زبانی سنئے:

"ایک مرتبہ میں لاہور میں ایک معمولی سائیچر بن گیا 'کیکن گاؤں میں مشہور ہوگیا کہ پروفیسر ہوگیا ہوں ۔ چنانچہ سفارش کا تانتا لگ گیا۔ سب سے پہلے ایک پرانے ہم جماعت بلوچ خان آگئے ۔ بولے: "منثی فاضل کا امتخان دیا ہے۔ دو سرا پرچہ بہت نکما ہوا ہے۔ پروفیسر قاضی صاحب ممتحن ہیں۔ انہیں کمہ کرپاس کرادو۔"

ایک روایت کے مطابق پروفیسر قاضی صاحب تک ان کی بیوی بھی مشکل سے پہنچی تھی ۔ میری رسائی سے تو وہ سراسرباہر تھے 'لیکن بلوچ خان کو ٹالنے اور کسی حد تک اپنی پروفیسری کا رعب جمانے کیلئے کہ دیا:

"ارے قاضی - وہ تو ہمارا لگوٹیا ہے - تہیں فرسٹ ڈویژن دلوادیں گے۔"
اس کے بعد بلوچ خان سے سرخروئی کی خاطر دعائیں تو بہت مانگیں لیکن وہ فیل ہوگیا
اور جب بلوچ خان نے تیجہ سنا تو مجھے فورا لکھا: اب گاؤں بھی نہ آنا ورنہ مار ڈالوں
گا۔" دو ہی دن گزرے تھے کہ مرے ہمسائے بنڈت شونزائن اپنے بیٹے کی سفارش
کے کر آدھمکے - بولے: "کاکے پرکاش نے میٹرک کا امتحان دیا ہے - تاریخ کا پرچہ ذرا
گربر ہوگیا ہے - شرما صاحب کے پاس پرچہ ہے انہیں اشارہ کردیجئے گا۔"

اشارے کے لفظ سے ظاہر تھا کہ پنڈٹ جی کے ذہن میں میرے رسوخ کا بلند تصور ہے ۔ چنانچہ اس وقت تو کمہ دیا کہ فکر نہ کریں پنڈت جی ' شرما سے کان کچڑ کر لڑکے کو پاس کرادول گا لیکن حقیقت یہ تھی کہ شرما صاحب کے کان میری گرفت سے کیسرباہر تھے ۔ ہمرحال مجھے معلوم تھا کہ لونڈا فیل تو ہو ہی جائے گا چنانچہ اپنی بریت اور کارگزاری دکھانے کیلئے ایک ترکیب نکالی ۔۔۔ ایک دن پنڈت جی اور پرکاش کو بلا بھیجا اور کسی قدر جلال میں آگرینڈت جی سے خطاب کیا:

"واہ پندٹ جی واہ - آپ نے ہماری خوب کرکری کرادی - شرما صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے پرچہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا اور کما کہ تم خود ہی انصاف سے جو چاہو نمبردے دو اور پرچہ دیکھا ہوں تو اوٹ پٹانگ لکھا ہے - اکبر کے بیٹے کا نام دین اللی تھا اور اشوک لاٹھیں بیچا کرتا تھا - جما تگیر کبوتر پالٹا تھا اور لارڈ ہیسٹنگز تیز دوڑتا تھا اسکے علاوہ ہجے غلط 'الملا خراب - خدا جانے یہ لونڈا سارا سال کیا کرتا رہا ہے؟

اس پر ہماری کارگزاری سے مطمئن ہو کر پنڈت جی نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور پر کاش کے رسید کرتے ہوئے فرمایا:

''تم بخت تاش کھیلتا رہا ہے ۔ اور کیا کرتا رہا ہے ؟ '' لیکن جب کچھ روز بعد نتیجہ نکلا تو پر کاش پاس ہو گیا اور پھر باپ کا ڈنڈا لے کر میری تلاش میں پھرنے لگا۔ سفارش طلب سے نبٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے چور سمجھا جائے اور اسکے ماتھ چور کا ساسلوک کیا جائے ۔ جونمی اس کے منہ سے سفارش کا کلمہ نکلے آپ سر پر باہیں رکھ کر "چور ہے - چور ہے " چلانا شروع کردیں - ہمائے اکھے کرلیں - قریب فون ہے تو پولیس کو اطلاع کریں ، بلکہ فائر بریگیڈ کو بلانے کی کوشش کریں - سائران بجائیں ۔ اگر سفارش طلب بھاگنے کی کوشش کرے تو اس سے تحقم گھا ہوجائیں ۔ اگر آپ اسے گرفت میں نہ لاسکیں تو کم از کم اس کی پگڑی یا ٹوپی ضرور نوچ لیں اور پھراس کا یا اس کی ٹوپی کا جلوس نکالیں ۔۔ اگر پاکستان میں ایسے دو تین واقعات ہوجائیں اور اخباروں میں مع تصویر چھپ جائیں یا ٹی وی پر دکھائے جاسکیں تو وطن عزیز سے سفارش کا چار دن میں قلع قبع ہوجائے گا۔

http://dulibrary.paigham.net/

## پردلیمی نال نه لایئے یاری

پروفیسر اعباز حین بہنیں ہم چھا کتے ہیں کوئی ساٹھ برس کے پیٹے ہیں ہیں کین کبھی جوان بھی تھے۔ اور جوان بھی ایسے رعنا خوب رُو اور خوش پوش کہ جس بہتی سے گزر جاتے وہاں کے حینوں میں مرتوں بل چل رہتی۔ ان کے شباب کا ایک قصہ بردی شرت حاصل کر چکا تھا کینی ان کا اور ایک ہندو لڑکی موتیا کا رومان۔ ہمیں ارمان تھا کہ یہ واستان ہم خود چھا کی زبانی سیں کہ وہ غضب کے واستان کو بھی تھے۔ ارمان تھا ہر کم کو تھے۔ ایک دن چھا خلاف معمول موج میں تھے۔ ہمیں شرارت سوجھی اور چھا سے کہا:

" چپا آپ کی موتیا کا قصہ تو کچھ فرضی سالگتا ہے۔ وہ ہندو تھی "آپ مسلمان۔ اپنوں کو چھوڑ کر اس کی آنکھ بھرے شرمیں آپ ہی سے کیوں لڑی؟"

عام حالات میں چچا ایسے سوال گول کر جاتے تھے لیکن آج کا سوال صرف سوال ہی نہ تھا' چیلنج بھی تھا۔ چچا بول اٹھے:

"برخوردار' اگر بھرے شرمیں موتیا کی آنکھ ہم سے لڑی اور ہماری موتیا سے' تو اس کی ایک خاص وجہ تھی' اور وہ میہ کہ ہم دونوں کے سوا بھرے شہر میں کسی کو آنکھ لڑانے کا سلیقہ ہی نہ تھا!"

" ليكن اتنا بوا علين واقعه كب اور كيب موا؟" مم في سرايا اشتياق بن كر

پچاکی طبیعت آج بلاشبہ رنگ پر تھی۔ ایک سکون بخش کش کے بعد حقے کی نے کو ایک طرف کرتے ہوئے بولے:

"بھی قصہ تو ہم ساتے ہیں الیکن درمیان میں ٹوکنا مت اس طرح کمانی میں روانی نہیں آتی۔"

ہم تینوں شنوندگان لیعنی نعیم' نیاز اور میں نے بہ صمیم قلب خاموش رہنے کا اقرار کیا اور پچانے داستان کا آغاز کیا:

" یہ قیام پاکتان سے تقریباً ایک سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم نے تازہ تازہ ایم اے پاس کیا تھا اور ایک انٹرمیڈیٹ کالج میں لیکچرر مقرر ہو گئے تھے۔ یہ کالج سرکار نے ایک پس ماندہ علاقے کی اشک شوئی کے لئے ایک واماندہ سے قصبے الابور میں کھول رکھا تھا جہاں پہنچے کے لئے تہذیب اور فیشن کو گاڑی ہے اتر کر کئی میل پیدل چلنا روتا تھا۔ یمی وجہ تھی کہ یمال کے دویتے ابھی تک بے تحاشا سینوں پر تھیلے ہوئے تھے۔ اور ایک تمیس کی کشادگی میں سارا کنبہ سا سکتا تھا۔ سارے شرمیں کوئی ایبا دویشہ نہ تھاجو کی مرمریں گردن میں جمائل ہو یا کوئی ایسی تمیص جو کسی سیمیں کمرمیں پوست ہو- رہے مرد' تو پہلی نگاہ پر موہنجو ڈارو کے مهاجر نظر آتے تھے' حتیٰ کہ المارے کالج کے اکثر استادوں کا بھی ایک پاؤں ابھی پھرکے زمانے ہی میں تھا۔ فقط یر تبل صاحب جو ولایت سے ہو آئے تھے۔ رنگ و بو کی دنیا دیکھ چکے تھے کیکن سکھ ہونے کی وجہ سے آگھ لڑانا ان کے مشاغل میں سے نہ تھا۔ کم از کم بالاپور میں مارے مقابلے یر ان کی رقیبانہ جمارت بے کار بھی۔ کچھ یہ بھی کہ یانج بچوں کے باب سے اور ان کے غنچہ ہائے امید کھل چکے تھے۔ ادھر ہم خود بچے تھے اور ہمارے گلول میں ابھی رنگ بھرنا باتی تھا۔

ہم سیدھے لاہور سے ایم اے اقتصادیات کر کے آئے تھے۔ ایم اے کرنے کے باوجود ہم اقتصادیات کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے لیکن ہماری نفاست طبع نے فیشن کے نصیب سنوار دئے 'چنانچہ اقتصادیات میں تو ہماری شمرت نے بھی گھر کی چاردیواری سے باہر نہ جھانکا' کین ملبوسات کی دنیا میں ہارا ذکر ان درباروں تک پہنچ گیا جمال ہم خود نہیں پہنچ یائے تھے۔ اہل بالابور کی آنکھیں ہم نے پہلے روز ہی خیرہ کر دیں۔ ہم جب بھی اینے مکان سے نکلتے' تو بالاہور کے لوگ ہمیں اور ہارا ملبوس دیکھنے کے لئے اُرک جاتے اور ہم نظریں جھکائے خلق خدا سے خراج وصول کرتے گزر جاتے۔ ادھر اُدھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہ تھی کہ کچھ دیکھنے ہی کو نہ تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کسی مقامی گدڑی میں بھی کوئی لعل ہو' لیکن کون گدڑی کھولتا اور لعل کو شولتا ہمر ایک دن ---- اور وہ کس قدر تقدیر ساز دن تھا---- ہم نے مکان سے نکل کر گلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ ہارے سامنے سے ایک گدوی کا لعل گزرا' یعنی گدوی کی جگه دهانی شیفون کا دویشه ایک مختصری ریشی شلوار اور مختصر تر ریشی قمیص اور ان تین کپڑوں کے اندر ایک سرو قامت اور مہ طلعت لعل! گزرتے گزرتے ہم پر ایک غلط اندازی نگاه والی اور بس ایک بی نگاه میں جاری یکتائیت کا خاتمه کر دیا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ بے شک بالابور میں ہارے سوا کوئی اور بھی ہے اور ہمیں اس قصب کے لاشریک خراج گیرنسی-

ہم نے اپنے نوکر راجو سے پوچھا' تو دیماتی عشق بازوں کی زبان میں کہنے لگا: "نیا مال ہے۔ لاہور یا ولی سے آیا معلوم ہو تا ہے۔" راجو ہمارا نوکر بھی تھا اور بچین کا ساتھی بھی' للذا بے تکلف تھا۔

خدا جانے اس روز ہم کیوں دن بھربے قرار سے رہے۔ پچھلے پہر جب راجو یہ معلوم کرکے لایا کہ لڑکی ہندو ہے اور نام اس کافرہ کا موتیا ہے۔ تو ہماری بے قراری کو قطعاً افاقہ نہ ہوا۔

دوسرے روز ہم کالج سے واپس آ رہے تھے کہ سامنے سے پھروہی بت طناز آیا دکھائی دیا۔ اب کے نہ صرف آسانی رنگ کا سُوٹ زیب تن تھا'بلکہ اس کا سرایا ہی افلاکی نظر آیا تھا۔ مقابلے میں یوں محسوس ہوا کہ ہم اپنے ایم اے اور فیشن کے باوجود محض ارضی فتم کی نباتات ہیں' یعنی ازفتِم شلغم و کدو۔ پاس سے گزرتے ہوئے ہمیں دیکھا بھی' لیکن نہ ان گلابی ہونٹول میں جنش پیدا ہوئی نہ ان شرابی آکھوں نے پیغام دیا۔ مفت میں راہ چلتے چلتے ہمارا صبرو قرار لٹ گیا۔

جب یوں بیٹھے بٹھائے ہمیں بیار گی دل نے آلیا اور راجو نے ہمارا کام تمام ہوتے دیکھا' تو بے چارہ وفا کا مارا سرمانے بیٹھ گیا اور ہمارا درد دل بٹانے لگا'لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ ہماری زندگی اس مسیحا نفس کی مختاج ہے' تو کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچنے کی ترکیبیں سوچنے لگا اور اُسی تک و دو میں ماسی مہرو تک جا پہنچا۔

مای مرو سارے شرکی خالہ تھی اور کہا جاتا تھا کہ سارے شرکا ورد اس کے جگر میں ہے۔ گویا ایک معزز شری ہونے کے اعتبار سے مای مرو کی کسی رگ میں ہارے ورد کا شائبہ بھی تھا۔ راجو نے اپنے زعم میں مای کی اس رگ پر جا ہاتھ رکھا'کیونکہ واپس آیا' تو خوشی سے ناچ رہا تھا۔ بولا:

"مای سب مشکلیں آسان کر دے گی۔"

راجو ہمارا غم خوار ضرور تھا اور بظاہر خبر بھی اچھی لایا تھا گر سادہ لوح تھا۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ ماس ہماری عاشقانہ بد حالی کا قصہ س کر اسے عام نہ کر دے۔ ہم عشق بھی کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ کسی قدر تشویش کے ساتھ راجو سے یوچھا:

"راجو 'مای کے سامنے ہمارے عشق سے زیادہ پردہ تو نمیں اٹھایا؟"
"نمیں بادشاہو! میں نے تو آپ کا نام ہی نمیں لیا۔ صرف اتنا پوچھا تھا کہ ماس سے جو ہندو لڑکی ہے تا موتیا! سے کیسی لڑکی ہے؟"

ہم نے راجو کے سوال پر غور کیا ہو محسوس ہوا کہ اس سوال سے ہمارے و قار کو تو کوئی آنچ نہ آسکے گی۔ لیکن موتیا کے ہاں ہمارا نام بھی رجٹر نہیں ہو گا۔ ہم نے کہا:

"راجو! تمهارا سوال ہے تو ڈبلومیٹک' لیکن اس سوال میں ہم کماں ہیں؟ ماس تو یہ سمجھے گی کہ ہماری خاطر نہیں' رفاہ عامہ کے لئے پوچھا گیا ہے۔ اور بالفرض وہ جواب لے آئی کہ موتیا الیی نہیں' ولی لڑکی ہے' تو اس کا ہمیں کیا ثواب ملے گا؟" راجو نے کچھ سمجھ کر سرہلایا'گویا کہتا ہو: "صفر۔"

''للذا' راجو میاں!'' ہم نے کما۔'' کوئی ایسی ترکیب نکالو کہ ماسی پر ہمارا حالِ ول بھی واضح ہو جائے' لیکن زیادہ نہ تک بھی نہ پہنچ سکے۔''

راجو جهث بولا:

" تو 'موتيال واليو' پربذريعه واك عشق كرو-"

راجو ہم سے دل گئی بھی کر لیتا تھا۔ ہم نے کما:

"دو کیھو' راجو! بیہ ہنسی کا مقام نہیں۔ جاؤ اور بذریعہ ماسی ہی ہماری خاطر ایک ضمنی سوال یوچھ آؤ۔"

راجو اس دوسری مهم پر جاتے ہوئے بہت خوش نہ تھا، کین لوٹا تو ہنتے ہنتے کہنے گا:

> "مای مرو کے ساتھ وکیلوں کی می چال چلی ہے-" "مثلاً کیسے؟"

" میں نے کہا: مای ' دو سری بات یہ ہے کہ خدا جانے ہمارے پروفیسر صاحب ہر وقت موتیا کی تعریف میں شعر کیوں پڑھتے رہتے ہیں۔"

کیا غضب کا سوال پوچھا تھا راجو نے! ہمیں محسوس ہوا کہ اب رازِ محبت اور عزت سادات دونوں محفوظ ہیں الیکن میہ نہ سوچا کہ ہم اقتصادیات کے ایم اے ہیں او عشقیات کی پی ایچ ڈی ہے۔ دہ تو راجو کی شکل دیکھ کر ہی ہمارے دل کے بھید پاگئی تھی۔

دوسرے روز ہم گھر کے صحن میں بیٹھے تھے کہ ماسی مہرو دروازے سے داخل ہوئی۔ راجو اتفاق سے گھر میں موجود نہ تھا۔ اس سے پہلے ہماری نگاہیں ماسی سے چار ضرور ہوئی تھیں' لیکن ہم کلامی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ماسی کچھ کہنے کو بے تاب تھی'لیکن ہم سے براہ راست بات کرنے سے جھینپ رہی تھی۔ آخر راجو کو نہ پاکر ہم

سے پوچھنے گلی:

"راجو گھرييں نہيں ؟"

ہم نے سوچاضرور خوش خبری لائی ہے 'لیکن مزید سوچا کہ آگر اس خوشخبری کا اظہار راجو کی موجودگ ہی پر منحصر ہے 'ق ہماری خوشی باسی ہو جائے گی۔ جی چاہا کہ کاش ماسی کو بتا سکیس کہ اس موضوع پر ہم سے براہ راست بھی بات ہو سکتی ہے اور سے کہ اس سے ہماری ہے اوبی کا کوئی خدشہ نہیں 'اور چھوٹی موٹی ہے اوبی سر زد ہو بھی گئ 'ق ہم بخوشی برداشت کرلیں گے 'لیکن یہ سب پچھ کھنے کی ہمت نہ پڑی۔ آخر ماسی بولی:

"كب تك آئے گا؟"

"کون؟ راجو؟ وہ تو شاید کل تک بھی نہ آئے اس لئے اگر کوئی پیغام ہے او میں بتا دو اہم راجو کو پہنچا دیں گے۔"

" پيغام تو ہے " گر ....... ؟"

" ہاں' ہاں۔ کمہ دو' ہم راجو کو آتے ہی بتا دیں گے۔"

" نہیں' راجو ہی آپ کو بتائے' تو اچھا ہے۔"

"گویا پیام مارے نام ہے؟"

" ہے تو سی-"

"کس کا ہے؟"

"موتيا كا\_"

" موتيا؟ كون موتيا؟"

ہم اپنے و قار کو آخری سمارا دے رہے تھے الین دانائے راز ماس کے صبر کا پیانہ بھی لبریز ہو گیا۔ بولی:

"وای موتیا جس کے لئے شعر پڑھتے رہتے ہو-"

اب وقار کی حفاظت بے کار تھی۔ ہم نے ماس کے آگے ہتھیار وال دیئے اور

کها:

" کیا کہتی تھی موتیا' مای؟" "ہاں' اس طرح پوچھو تا!"

ماسی کی آنکھ اور زبان میں ایک واضح بے باکی آنے گی۔ ہم نے وہی سوال

وبرايا:

" احیما کیا کہتی تھی؟ بولو بھی ماس-"

ووهولے گاتی تھی۔"

"کی کے؟"

"تهمارے-"

" يچ؟"

"جان ديق ہے تم پہ-"

ہم خوشی سے بے ہوش ہو گئے اور نیکی کار میں خواب دیکھنے گئے۔ جاگے تو مای جا چکی تھی اور راجو سامنے کھڑا ہنس رہا تھا۔ ظاہر تھا کہ راجو اور مای با ہم نوٹ ملا چکے ہیں۔ راجو نے ہمیں چھڑنے کی خاطر غیر جانبدارانہ طور پر گنگنانا شروع کر دیا۔ "بیا ملن کو جانا۔" اس پر ہم نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ راجو' جو بسرحال نوکر ہے' "بیا ملن کو جانا۔" اس پر ہم نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ راجو' جو بسرحال نوکر ہے' اب ہمارے محبت کے معاملات میں حصہ نہ لے گا۔ ہمارا رابطہ براہ راست مای مہو سے قاتم ہو چکا ہے' چنانچہ اس کے بعد ہم نے راجو سے اپنی گفتگو غیرعاشقانہ باتوں تک محدود رکھی' مثلاً چائے لاؤ' برتن اٹھا لو' وغیرہ۔

ہمیں اب مای سے باہی دلچی کے امور پر مختلکو کرنے کی بے تابی تھی' لیکن مای مرو ہمیں ترسانے کی غرض سے دوسرے روزسہ پسرسے پہلے نہ آئی۔

" مای موتیا اور کیا کهتی تھی؟"

" كهتى تقى: اُتَّے خدا وسدا 'تلے اك دم ماہئے دا۔"

«لعنی هارا دم؟"

ا۔ اور فدا بتا ہے اور نیج صرف میرے مجوب کی ذات

" نہیں کالے چور کا۔"

"نسيس مارا-" مم نے ماى كى واضح بے ادبى كو برداشت كرتے موے كما-

" بال ' بال ' تمهارا نهيس تو اور كس كا؟"

یہ سنا تو ہمارے دماغ کے مختلف کوشول میں چھوٹے چھوٹے تمقیم جگرگا اٹھے۔

ہم نے وفور اشتیاق میں کہا:

"مای موتیا سے ملاقات کب ہو گی؟"

"ملاقات ؟ وه تو نهيس مو سكتي-"

"ہول؟ کیول نہیں ہو سکتی؟"

"وہ ایبا ہی کہتی تھی۔ کہتی تھی پتہ چل گیا' تو گھروالے مار ڈالیں گے۔"

" مای وہ ایک من کے لئے بھی نہیں مل عتی میں صرف اے قریب سے

د يكهنا حابتا هول-"

" قريب سے ديكھنے ہى كو ملاقات كہتے ہيں۔ وہ نہيں ہو سكتى۔"

" مای ایک دفعہ اسے کمہ کر تو ویکھو۔"

"كياكمه كرديكھول؟"

"يكى كه ميرى بات من جائے ميں اسے صرف دو لفظ كمنا چاہتا ہوں و نہيں اكسے صرف دو لفظ كمنا چاہتا ہوں و نہيں ايك - دو تين چار پانچ بس پانچ لفظ" ---- ميں نے فقرے كے الفاظ دل ميں گنتے ہوئے كما۔

"¢"

" پھروہ بے شک نہ ملے۔"

"اچھا' دیکھوں گی۔"

" مای اتنے کمبے مستقبل کا صیغہ مت استعال کرو- جو کچھ دیکھنا ہے ابھی دیکھو'

آج ہی دیکھو اور ہمیں آ کر بتاؤ۔"

مای چل دی۔

ایک دن گزر گیا۔ ایک دن اور گزر گیا الیکن مای نظرنہ آئی۔ بھی تم بھی جوان ہو۔ اگر بھی عشق کیا ہے تو ہماری بے تابئ دل ' ہمارے اندیشہ ہائے دور و دراز ' ہمارے وسوسوں اور ہمارے بیم و رجا کا حمیس کچھ اندازہ ہو گا۔ عشق کی اس منزل میں بھوک اور نیند حرام ہو جاتی ہے اور جنگل کی طرف نکل جانے کو جی چاہتا ہے۔ ہم نے جنگل کا رخ تو نہ کیا ' لیکن وہ تمام علامات ِ عشق ' جو تحماء کے نزدیک گھر کے اندر ظاہر ہو گئی ہیں ' ہم میں ظاہر ہونے لگیں:

تیسرے روز غروب آفاب کے وقت ہم غم محبت کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے کہ اچانک دستک کے بغیر دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ بتاؤ تو بھلا۔ کون تھا؟

" ماسى مهرو-" نياز جهث بول الله-

" اُول ہول-" چھانے سر ہلایا-

" راجو؟" ميس نے بتانے سے زيادہ يوچھا-

"ارے بھی 'مای اور راجو کا گھر میں آنا بھی کوئی آنا تھا؟" پچاکسی قدر جوش سے بولے۔ "یہ خود موتیا تھی! ہاں موتیا! اپنی آنکھوں پر اعتبار ہی نہ آیا تھا۔ ہمارے گھر میں موتیا! یہ وہ خدا کی قدرت تھی جس کے متعلق غالب نے شاعری تو کی ہے' گھر میں موتیا! یہ وہ خدا کی قدرت تھی جس کے متعلق غالب نے شاعری تو کی ہے' لیکن غالبا بھی دیکھی نہ تھی۔ ہم نے سے مجھے دیکھی اور دیکھتے ہی ہمارے ول کے تار سے نغمہ بھوٹا:

## یہ نصیب اللہ اکبر الوشنے کی جائے ہے

لین جب موتیا کے چرے کو غور سے دیکھا' تو ہمارا نغمہ اللہ اکبر پر ہی رک گیا۔
موتیا کے چرے پر ہراس تھا۔ اسے کوئی بے پناہ کشش کھینچ تو لائی تھی' لیکن کمرے
میں قدم رکھتے ہی جیسے اسے کسی غلطی کا احساس ہوا ہو' جیسے اس کی حیا کی حس بیدار
ہو گئی ہو۔ اس کے منہ سے صرف تین الفاظ نکلے جنہیں وہ غالبًا سارے راہ زیر لب
دہراتی آئی تھی!

"كيا كلم ہے؟"

یہ ہمارے بلاوے کا جواب تھا اور پیشتراس کے کہ میں کچھ کمہ پاتا' بولی! "اب میں جاتی ہوں۔"

اور دروازہ کھول کر ہوا ہو گئے۔ صحبتِ یار چیٹم زدن سے بھی کم تر وقت میں آخر ہو گئی تھی۔

باہر نکل کر دیکھا' تو موتیا کے پیچھے کوئی آدمی جا رہا تھا۔ کیا اس آدمی نے موتیا کو نظتے دیکھے لیا تھا؟ کیا وہ اس کے گھر والول کو تو نہ بتائے گا؟ کیا وہ بے چاری کو ایزا دیں گئتے دیکھ لیا تھا؟ کیا وہ بن بزار شکوک ابھرے۔ کوئی آدھ گھٹے بعد میرے دوست اکرم آئے اور پولے:

"سنا ہے تمهارے گھر موتیا آئی تھی- ہندو مشتعل ہو رہے ہیں- " " پھر؟ "

" پھریہ کہ فکر مت کو- مولوی عبدالغفور جانبازوں کی ایک جماعت لے کر تہماری حفاظت کو آرہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کافروں کی کیا جرائت کہ ہمارے غازی کو چھیڑیں۔"

یہ سنا' تو میرا سر چکرا گیا' مجھے ہندوؤں کے اشتعال کی واجبی می فکر ضرور تھی'
لیکن اس خیال سے کانپ اٹھا کہ جملہ جانبازان شراپے "غازی" کی حفاظت کو بردھ رہے ہیں۔ ہاری رسوائی کا اس سے زیادہ عظیم الثان اہتمام اور کیا ہو سکتا تھا؟ ایک خیال ہمارے ذہن میں رہ رہ کر ابھرنے لگا: اپنے بزرگوں کی عزت کا خیال! وہ سنیں گے تو کیا کیا نہ کے تو کیا کہیں گے! پھر اپنے شریکوں کی چہ میگوئیوں کا خیال! وہ سنیں گے، تو کیا کیا نہ کہیں گے! بے شک عشق کرنا عیب نہیں' لیکن عشق میں انا ڈی پن بردی نالا تعق ہے اور یہ نالا تعق ہم سے ہو گئی تھی۔

نظیری کا مصرعه بار بار کانوں میں گو نجتا:

ناموس ِصد قبیلہ زیک خامئی تو رفت ادھر باہر گلی میں چند لونڈوںنے نعرہ بلند کیا:

" مارا غازى \_\_\_\_ زنده باد!

یہ مولوی عبدالغفور کے جیش کا تا بالغ ہراول تھا۔ میں نے اکرم سے کما!
" اکرم جاؤ۔ مولوی صاحب کو روکو اورانئیں کمہ دو کہ موتیا کی کمانی کمی دشمن کی ہرزہ سرائی ہے اور افواہوں پر کان دھرتا شرعاً بھی روا نہیں۔ اور ہاں یہ بھی پتہ کر لانا کہ موتیا کس حال میں ہے؟"

أكرم بولا–

" اگر موتیا کی کمانی محض افواہ ہے' تو اس کا حال پوچھنے کی بے تابی کیوں؟" " بھی ' سمجھتے کیوں نہیں؟ افواہ تمہارے لئے نہیں' مولوی صاحب کے لئے ہے۔ انہیں روکو اور موتیا کی خبرلاؤ۔"

تھوڑی در بعد آکرم' مولوی صاحب کی کامیاب ناکہ بندی کرنے کے بعد لوٹے اور بمشکل یہ مبارک خبر سنا ہی چکے تھے کہ ملک محمیا خان تشریف لے آئے اور ابتدا ایک مربر جوش مبارک بادسے کی۔ مبارک باد کی شان نزدل پوچھی' تو بولے:

"تم نے ملمانوں کی عزت رکھ لی-"

شان نزول فورا سمجھ میں آگئ۔ ملک صاحب کے گنوارین کی تمہ بہت دبیز تھی' للذا عافیت ای میں تھی کہ ان کے ساتھ بحث کی بجائے اتفاق کر لیا جائے' سو عرض کیا:

" ملک صاحب ' بیہ خاکسار کس قابل ہے بس ' تمنا تھی کہ کوئی خدمت اسلام کر جاؤں ' سوکر دی۔ "

" شاباش! اس کا اجر حمهیں خدا دے گا۔"

" كاش عادت ميرى جكه آپ كے جھے ميں آئى ہوتى-"

"تم دعا كرو-" اوريد كت موئ مجه ايك راز دارانه آنكه مارى-

میں ملک صاحب کو ویکھتا اور سوچنا کہ کیا انسانی دماغ احساسات لطیف سے اس قدر عاری بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن کتنے آدمی ہیں جو اس کمی کو محسوس کرتے ہیں؟ کسی کو جسمانی خراش آ جائے ' تو ہماری تعزیرات میں اسے ضرب شدید کہتے ہیں لیکن ذہنی چوٹ کا تعزیرات میں کہیں ذکر ہی نہیں ' حالانکہ علین ترین جرم وہ بدنی زخم نہیں جو تیز دھار آلے سے آیا ہے ' بلکہ وہ ذہنی گھاؤ ہے جو کند زبان سے واقع ہوتا ہے۔

آخر مبارک باد کا فریفنہ اوا کرنے کے بعد ملک صاحب رخصت ہوئے گئے، تو میں نے گرا سانس لیا اور پیشتراس کے کہ اخوت کا بارا کوئی اور قدر وان مبارک باد کا بوجہ ہلکا کرتا، میں نے دروازہ بند کرکے بتی گل کر دی اور بستر پر وراز ہو گیا، لیکن نیند کمال؟ وہی ول جو چند ساعت پہلے گزر گاہ خیال ہے و ساغرتھا، اب گونا گوں وسوسوں کی آماجگاہ تھا۔ کہیں وہ ظالم اس بے چاری کو ستا نہ رہے ہوں، لیکن آخر اس کا جرم می کیا ہے؟ اس نے فقط ایک لیے کے لئے میرے کرے میں جھانک کر دو لفظ ہی تو می کیا ہے؟ اس نے فقط ایک لیے کے لئے میرے کرے میں جھانگ کر دو لفظ ہی تو کے شے اور اگلے لیے میں غائب ہو گئی تھی۔ کیا کی سے بات کرنا جرم ہے؟ کیا وہ محتب کی سے بات کرنا جرم ہے؟ کیا وہ محتب کی سے بات کرنا جرم ہے؟ کیا وہ محتب کی سے بات کرنا جرم ہے؟ کیا وہ محتب کی سے بات نہیں کرتے؟ نہیں، وہ مونیا کو کچھ نہیں کہیں گے۔

دوسرے دن کالج میں چھٹی تھی۔ صبح ہوئی' تو معلوم ہوا کہ موتیا کے باپ کو اشتعال ضرور آیا تھا' لیکن اس نے خاموثی سے فقط پر نسپل سے جا کر شکایت کی اور میرے تبادلے کا مطالبہ کیا۔

کوئی دوپر کا وقت تھا کہ چرای پر نہل صاحب کا سلام لے کر آیا۔ پر نہل صاحب میرے قریب ہی رہتے تھے۔ خوش مزاج آدمی تھے۔ معمول سے زیادہ مسکرا کر طلح اور ابتدائی علیک سلیک کے بعد ہماری گفتگو شروع ہوئی۔

" لاله لو ريندا مل كيت بيس كه كل ان كى لؤكى تمهارے مكان ير كى تھى-"

" جی ہاں' ٹھیک کہتے ہیں۔"

"کیسی لڑکی ہے؟"

" میں سمجھا نہیں۔"

"خوبصورت ہے؟"

"جي بال- بهت!"

"كس لئے گئى تقى؟" "ايك بات ننے كے لئے۔" "كيا مطلب؟" " میں نے بلا بھیجا تھا۔" "كيا بات كهنا تقى؟" " مجھے تم سے محبت ہے۔" " پھر کمہ دی؟" " کہنے کا موقع ہی نبر ملا۔ وہ آئی اور چل دی۔" "اے بھی تم ہے محبت ہے؟" " آثار تو ایسے ہی ہیں۔" " شادی کرلو گے۔" " ول و جان سے-" " مگرتم مسلمان ہو-" "جهانگير بھي مسلمان تھا۔" " مگروه بادشاه تجمی تھا۔" " بيه معمولي سي کمي ضرور ہے-" ير نيل صاحب بنس دے اور بول: " یه کمی تو شاید مستقبل قریب میں پوری نه موسکے - خیر چائے تو پیو-" یر نبل صاحب یر ولایت کی تعلیم نے نمائت صحت مند اثر کیا تھا۔ جائے یہنے کے دوران كنے لگے:

" لاله جی تمهارے تبادلے پر مصر ہیں الیکن مجھے یہ نہیں بتا سکے تمهارا قصور کیا ہے۔ کل کسی نیک بخت نے میرے صحن میں جھانک لیا او میرے تبادلے کا تقاضا ہونے لگے گا اور اگر اس پھرتی سے تبادلے شروع ہو گئے تو گور نمنٹ کے کالج چلنے

ے رہے۔ میں لالہ جی کو سمجھا دوں گا۔"

پر نہل صاحب کی ملاقات تو حسب معمول خوشگوار تھی' لیکن ہمارا ول ہمارے رومان کی طرح نمایت شکتہ حالت میں تھا۔ اب گلی جس سے موتیا گل کترتی گزرتی تھی' سُونی پڑی تھی۔ موتیا کو سلام بھیجنے کی حسرت تھی' لیکن اب پیام بری کون کرتا؟ ماسی روپوش ہو چکی تھی اور راجو کی وہاں تک رسائی نہ تھی۔

تیسرا دن تھا۔ پچھلے پر صحن میں بیٹا تھا کہ دروازے سے ایک ادھیڑ عمر کی باو قار سی خاتون موئی۔ قریب آئی تومیں تعظیماً کھڑا ہوگیا۔ خاتون کسی تمہید کے بغیر بولی:

"بيٹا 'مجھے بچانے ہو؟"

" نہیں-" میں نے کی قدر معذرت کے لیج میں کہا۔

" میں موتیا کی ماں ہوں۔"

ایک کھے کے لئے میرا دماغ جواب دے گیا۔ ذرا سنبھلا ' تو کری پیش کی' لیکن اس نے کری کو توجہ نہ دی۔ میرے منہ سے نکلا:

"موتا تو خربت سے ہے؟"

" موتیا کی خریت کی بهت فکر ہے؟"

" مجھے ڈر تھا آپ اے ایزانہ پنچائیں۔"

" ہم اور موتیا کو ایذا؟ موتیا ہماری بیٹی ہے۔"

" شکر ہے۔"

لیکن کچھ اس ایذا کا بھی خیال ہے جو موتیا کے ماں باپ کو پینجی ہے؟"
اس فقرے پر میں چونکا تو موتیا کی مال کی آتھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے اگلے لیے
میں اس کی بلکیں آنسو نہ تھام سکیں اور ایک گریئے کے عالم میں اس کے منہ سے
نکاا۔

"اے کاش! میری بین 'تو یمال نه آئی ہوتی۔"

" میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میری زبان گنگ تھی۔ مجھے اس وقت تک اگر کسی کی رسوائی کا خوف تھا' تو وہ اپنی اور اپنے خاندان کی رسوائی تھی۔ موتیا اور اس کے مال باپ کی بدنامی میرے زبن میں نہیں آئی تھی۔ اب میرے کانوں میں نظیری کا پورا قطعہ گو شجنے لگا جو مجھ سے زیادہ موتیا پر صادق آتا تھا۔

رفتی به برم غیر' کلو نامی تورفت ناموس صد قبیله به یک خامی تو رفت اکنول اگر فرشته کلو گویدت چه سود در شرر ما حکایت بد نامی تو رفت

میں ای سوچ میں تھا کہ موتیا کی ماں چل کھڑی ہوئی۔ جاتے جاتے میری طرف دیکھا اور ایک کرب انگیز لہجے میں کہا:

" ہر گھر میں موتیا کا چرچا ہے اور جب تک تم یمال موجود ہو' رہے گا۔" میں نے پیچھے چلتے ہوئے کہا:

" آپ اطمینان رکھیں۔ میں کل شام سے پہلے یہاں سے چلا جاؤں گا۔" موتیا کی ماں کا چرہ کھل اٹھا۔ دروازے سے نکلنے گگی، تو ممنونیت میں اس کے منہ سے دعا نکلی:

" جيتے رہو! بھلوان تمہار بھلا كرے\_"

كوئى گفت بھر بعد ميرے دوست أكرم آئے اور آتے ہى بولے:

" سنا ہے تہمارے گرموتیا کی مال آئی تھی اور تم نے ہندوؤں سے صلح کرلی

"-*ç* 

" پُو<sup>"</sup>."

" مولوی عبدالغفور براے مشتعل ہو رہے ہیں۔ تممارے خلاف فتویٰ دینے والے ہیں۔

" ميرا قصور؟"

"مولوی صاحب کے پاس چیم دید شمادت پنجی ہے کہ موتیا کی ماں کو تمہارے گھرکے دروازے پر دیکھا گیا اور تنہیں دعا دیتے سنا گیا۔"

" دعا ليناكب سے كناه محسرا ہے؟"

میں سے کہ بی رہا تھا کہ باہر دراوزے کے پاس سے گزرتے ہوئے چند لوتڈے یک زبان ہو کر بولے۔

" مارا غدار--- مرده باد!"

دوسرے روز ہم بالا پور سے اپنی درخواست پر تبدیل ہو کر ایک دوسرے شہر میں پہنچ گئے اور فتوے کی زد سے نکل گئے۔ وہاں دو دن بھی نہ گزرے تھے کہ ہمارے نام ایک اجنبی ساخط آیا۔ کھول کر دیکھا' تو فقط اتنا لکھا تھا:

" بر وليى نال نه لائے يارى ورئى لكھ سونے وا مووے!"

یہ موتیا کا خط تھا۔ جمال فتویٰ نہ پہنچ سکا تھا' عشق پہنچ گیا۔ موتیا کی محبت کو بظاہر خاندان کی بدنامی کا احساس نہ تھا۔ میرے پہلو میں بھی دل تھا۔ بے اختیار بھر آیا۔ چاہا کہ جواب میں اسی شعر کا دو سرا مصرع لکھ بھیجوں اور کلیجہ چیر کر کاغذ پر رکھ دوں:

کہ جواب میں اسی شعر کا دو سرا مصرع لکھ بھیجوں اور کلیجہ چیر کر کاغذ پر رکھ دوں:
" پر اک گلوں پردیری چنگا' جد یاد کرے تاں رووے!"

لیکن قلم اٹھایا' تو ایک بے بس مال کی روتی آئھیں سامنے آگئیں اور قلم رکھ

ہم تینوں نے دیکھا' تو چچا کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ کمانی ختم ہو چکی تھی۔ ہم خاموثی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

> ۲- پردیکی خواہ لاکھ سونے کا ہو' اس سے محبت مت کیجو۔ ۳- نیکن ایک طرح پردیکی ہی اچھا ہے کہ یاد کرتا ہے تو رو دیتا ہے۔

## قدراياز

کرنیاوں کو رہائش کے لئے اکثر خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش فتمتی سے ایک ایبا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا بیہ لا شریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لئے بنوایا تھا۔ یعنی موصوف نے اس کی تقیر میں چھاؤنی کے پچھ دو سرے بنگلوں کا خون بھی شامل کر یعنی موصوف نے اس کی تقیر میں چھاؤنی کے پچھ دو سرے بنگلوں کا خون بھی شامل کر یا تھا۔ دیا تھا۔۔۔۔۔ کی انگریزوں کی انگریزی ہمارے ملک میں رہ کر کمزور ہو گئی تھی۔

یہ بنگلہ کم و بیش دو ایکڑ قطعۂ زمین میں واقع تھا' یعنی قسام ازل نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس کے عاشے پر مہندی کی گری سبز باڑ کے سر پر' نیزوں اونچ سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلماتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سپید گلاب کے پودے تھے جن کے پھولوں میں گمنام مالیوں اور میں میں جا بجا سرخ و سپید گلاب کے پودے تھے جن کے پھولوں میں گمنام مالیوں اور میموں کی پرورش اور بیار کا رنگ جھلکا تھا۔ بنگلے کے دونوں پہلو گلزار تھے اور پائیں میموں کی پرورش اور بیار کا رنگ جھلکا تھا۔ بنگلے کے دونوں ہمارے فرنگی پیش رو اپنی میموں کی کمر میں بازو ڈالے گل گشت کیا کرتے تھے۔ عمارت کے اندر بیٹھنے' کھانے میموں کی کمر میں بازو ڈالے گل گشت کیا کرتے تھے۔ عمارت کے اندر بیٹھنے' کھانے اور مطالعہ کے کمروں کے علاوہ چار سونے کے کمرے تھے اور ہر خواب گاہ کے ساتھ احتراماً ایک ڈرینگ روم اور عسل خانہ بھی ملحق کر دیا گیا تھا اگرچہ ان چھوٹے کموں احتراماً ایک ڈرینگ روم اور عسل خانہ بھی ملحق کر دیا گیا تھا اگرچہ ان چھوٹے کموں کا ایک اپنا انداز تکبر بھی تھا کہ ان میں دوسری اشیا کے علاوہ قد آدم آئینے اور بجل کا ایک اپنا انداز تکبر بھی تھا کہ ان میں دوسری اشیا کے علاوہ قد آدم آئینے اور بجل

كے سركارى جمام بھى لگے ہوئے تھے جو ہر عسل خانے كا نصيب نہيں۔

الغرض مارے سکلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ مقابلے میں مارے اٹائے کے تیور ہرچند کہ خاکسارانہ تھے تا ہم اینے مکان کی شان کے پیش نظرہم نے جوں توں کر کے ہر کرے کے لئے ایک قالین یادری پیدا کرلی۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتراجر مقامی کباڑیئے کو ملا۔ علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ کچھ اینا 'کچھ ایم ای ایس کا۔ کھانے کے کرے میں کرائے کا کا ریفر پجریٹر بھی رکھ دیا جو خریدتے ہوئے ریفر پجریٹروں سے کسی طرح مختلف نہ تھا سوائے اس کے کہ ضعف پیری سے اس كا ذوق برودت كى قدر ست ہو گيا تھا اور شايد اى لئے حدى كو ذرا تيز لے ميں یر هتا تھا۔ بسر حال یہ ہارا اور ریفریجریٹر کا اندرونی معاملہ تھا۔ ہارے گول کمرے میں لفشنی کے زمانے کا ریڈیو تو تھا ہی ---- جو نے ریشی غلاف میں خاصا کم عمر نظر آ یا تھا ۔۔۔۔ شہر میں ٹیلی وژن آیا۔ تو ہم ایک ٹیلی وژن سیٹ بھی لے آئے جے د كي كركوئي نهيس كه سكتا تهاكه فتطول ير خريدا كيا ب- الغرض جميس نهيس تو جارك ملنے والوں کو جاری فارغ البالی کا رشک آور احساس ہوتا تھا' بلکہ جارے اینے بچوں نے بھی اِس مصنوعی فارغ البالی کی مرضع جالی کے پیچھے تبھی نہ جھانکا تھا اور جالی کے فرنٹ ویویر ناز کرنے میں حق بجانب تھے اور کرتے تھے۔

سلیم میاں جو ابھی ابھی میٹرک کے امتخان سے فارغ ہوئے تھے 'دو سرے کرنیل زادوں کی طرح اور ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈ منٹن کھیلتے اور سرشام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلیوڈن کے سامنے جم جاتے۔ کیا مجال جو کوئی غیراس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو' سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لئے کمرے میں فاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا کہ اس کے ہاتھوں میں یلا تھا۔

ایک دن میں اپنے مطالع کے کمرے میں بیٹا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی یو چھی تو کہنے لگا: "سلیم میاں نے ڈانٹا ہے۔ کہتے ہیں بد تمیز ہو "گنوار ہو ' دیماتی ہو۔" میں نے ان ارشادات کی شان نزول یو چھی ' تو بولا:

"کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر رآمدے ہی میں آرام کری پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں شخشہ یانی کا گلاس پیش کیا۔ کانی دیر سلیم صاحب کا انظار کرتے رہے لیکن آخر مایوس ہو کر چل دئے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے۔ کہنے گئے:"انہیں گول کرے بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے۔ کہنے گئے:"انہیں گول کرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا؟ ریفر پیرشرے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ بیش کیا؟ اب امجد سمجھے گاکہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں دیماتی ہیں، جنگی ہیں۔ اور پھر جو منہ میں آیا کہ دیا۔"

علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے گئے۔ ہم نے سکون سے بیہ قصہ بھی سا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازعہ بہت خفیف ہے اور بیہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربعہ ایک چائے کی پیالی میں سا سکتا ہے۔ علی بخش اس لئے نا خوش تھا کہ اسے دیماتی کہا گیا تھا اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیماتی سمجھا ہو گا۔ ہمارے نزدیک دیماتی ہو نا یا سمجھا جانا ایس نا قابل برواشت قباحت نہ تھی' چنانچہ ہم نے نہی نہی میں دیماتی بن کے فضا کل بیان کرنا شروع کئے اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیماتی کا قصہ نانے گئے:

ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد ایک شرکے ہائی سکول میں جا داخل ہوا۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چوہدری یا چوہدری کا بیٹا تھا، لیکن تھا شھیٹھ، دیماتی۔ پہلے دن کلاس میں گیا، تو نگے سرپر صافہ باند رکھا تھا۔ بدن پر کرتا اور تہد اور پاؤں میں پوٹھوہاری جو تا۔ ماسٹرجی نے شلوار پہننے کو کما، تو دھیمی آواز

میں بولا: "او خدایا-" منتمن تے کڑیاں پاوندیاں نے-"
سلیم میال بیر سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے:

" بچے کچ پکا پینیڈو تھا۔۔۔۔۔۔ مگر ایا جان! وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟" میں نے کہا: "بیٹا! یہ آج سے چالیس برس پہلے کی بات ہے۔ ان ونوں اگر ماسر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شرکے کتے انہیں ولایت پہنچا آتے۔"

سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیئے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی:

ان دنوں پتلون پوش خال خال ہی نظر آتے تھے۔ مثلاً مارے اسکول میں ایک سینڈ ماسر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے۔ لڑکے انہیں جشل مین کما کرتے تھے۔ لاہور میں نعلیم پائی تھی۔ وہیں کے رہنے والے تھے۔ ہر فقرے میں دو تین لفظ اگریزی کے بولتے تھے اور لڑکے رشک سے مرفے لگتے تھے۔ آدی خوش مزاج تھے۔ ہائی کے کملاڑی تھے اور شکار کے شوقین۔ ایک دفعہ وسمبر میں شکار کرتے کرتے ای دیماتی لڑکے کے گاؤں جا نظے۔ رات ہو رہی تھی۔ آپ نے اس کے ہاں ٹھمرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دراوزے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دراوزے پر دیکھا تو ایک اسٹر جی کو گھر کے دراوزے پر دیکھا تو ایک لیے کے کے لئے چکرا ساگیا۔ ماسٹر جی نے کئی دفعہ خاتی میں کما تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چوہری کے مہمان بنیں گے۔۔۔۔۔ ماسٹر جی اسٹر جی اسٹر جی ناق کی مد ایک دن چھوٹے چھوٹا چوہری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی غداق کی مد بھی غدا تا ہی کہتے تھے۔۔۔۔۔ لیکن چوہری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی غداق کو خداق کی صد بھی غدا تا ہی کہتے تھے۔۔۔۔۔ لیکن چوہری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی غداق کو خداق کی صد بھی خوہری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی غداق کو خداق کی صد بھی خوہری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی غداق کو خداق کی صد بھی خوہری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا۔

یہ نہیں کہ چھوٹا چوہدری یا اس کے گھروالے مہمان نواز نہ تھے۔ انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی نواضع کی ابتدا کی۔ چھوٹا چوہدری اور اس کے بردے بھائی ماسٹر جی کو بھد تعظیم اپنی چوپال میں لے گئے۔چوپال کے دو جھے تھے۔ ایک میں ا۔ بکوال میں شلوار کو شمن بھی کما جاتا ہے۔ ترجمہ: "او خدایا' شلوار تو لاکیاں پنتی ہیں۔"

گھوڑی بندھی تھی اور دوسرے کے عین مرکز میں آتش دان تھا جس کی آگ کے شعلے اور دھوال بیک وقت بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہے تھے۔
آتش دان کے ارد گرد خٹک گھاس کا زم اور گرم فرش تھا جے مقامی ہولی میں "ستھ" کہتے تھے۔ گاؤں کے ہیں باکیس آدی "ستھر" پر ہیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹرجی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹرجی کو "آؤ جی خیرنال "کما۔ ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا۔ ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ ماسٹرجی نے چھوٹے ہی مصافحہ کیا۔ ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی فیریت بوچھی۔ ماسٹرجی نے چھوٹے ہی ذرا شراکر کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی فورت نہیں آئی لیکن ان نامولود برخورداروں کی خیریت بسرطال ہر ملاقاتی نے پوچھی کہ یمی ان کی تواضع کی ترکیب تھی۔ چو نکہ ماسٹر جی نے پتلون کہن رکھی تھی لاذا فرش پر بٹھانے کی بجائے ان کے لئے رکھیلی چارپائی جی ادی گئے۔

سلیم حیران ہو کر بولے: " ابا جان! ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کری رہتے؟"

میں نے کہا:" بیٹا! عقل تو تھی۔ کری نہ تھی۔" سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا: " اگر کری نہ تھی تو چوہدری کس بات کے تھے؟"

میں نے کما:" ایک تو وہ چوہدری ذرا چھوٹی فتم کے تھے اور دو سرے گاؤں میں چوہدری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔"

سلیم دیماتیوں کی کوئی غلطی ' کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا۔ بولا:

" مرکوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے؟"

میں نے سلیم کو سمجھایا:

آگر گھوڑی کے لئے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ' ہو تو پھروہ بھی گول کمرے ہی میں رہتی ہے۔ علاوہ ازیں گاؤں کے کرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے!"
سلیم طنز کو پا گیا اور بولا:

"گول کمرہ تو ویسے نام پڑگیا ہے۔ ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چوکور ہے، مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا کیا کام؟" میں نے ہنس کر کما:

"بیٹا! دیماتی لوگ اتنے مهذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں وہ گھوڑوں ہی سے گزارا کر لیتے ہیں۔"

علی بخش مسکرایا۔ سلیم کسی قدر چکرایا لیکن کمانی بسرحال اشتیاق سے من رہا تھا۔ بولا:

" پھر کیا ہوا؟ "

" پھر گاؤں کا نائی ماسٹرجی کے پاؤں داہنے لگا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا کہ ان کے لئے تازہ مکئ کے بھٹے بھنوا کرلے آئے۔"

سلیم جھٹ بول اٹھ: "ابا جان! مکئ کے بھٹے تو بک تک پر کھائے جاتے ہیں۔ گھر میں تو چائے بلائی جاتی ہے 'وہ لوگ اتن بات بھی نہ جانتے تھے؟"

میں نے کہا: " یہ گھر میں بِک عِک منا لینے کی غلطی دیماتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ بسرحال ماسٹرجی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے:

" یہ تکلیف نہ کریں۔ ہو سکے تو ایک پالی چائے بلا دیں۔ ذرا سردی بھی ہے۔" سلیم نے فوری تائید کی۔ بات بھی ٹھیک تھی۔ وقت جو چائے کا تھا۔"

" میں نے کما:" بات تو ٹھیک تھی' بشرطیکہ ان کے گھرچائے بھی ہوتی-"

اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کمانی نے مکالے کی شکل اختیار کرلی۔ چنانچہ فورا بولے:

" تو كيا ان ك كريس جائے ختم ہو گئ تھى؟"

'' نہیں بیٹا! تہمی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اُن دنوں چائے ابھی دیمات میں نہیں پنچی تھی۔''

" تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کمہ دیا کہ جارے پاس چائے نہیں؟ کتنی

شرم کی بات ہے!"

میں نے کہا: " بھی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں - دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لئے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور آخر مقامی حکیم کے گھرسے چائے مل بھی گئے۔ اُن دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔"

سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے: "چلو شکر ہے چائے تو ملی۔" میں نے کہا: "ہاں چائے تو مل گئ" لیکن پھرایک عجیب سوال پیدا ہو گیا۔" " یمی ناکہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے؟ وہاں تو لے دے کے مکئ کے بھٹے ہی تھے!"

" نہیں بیٹے۔ یہ بات نہ تھی ۔ سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے!"

سلیم نیم وحشت کے عالم میں میرا منہ تکنے لگا اور بولا:" ابا جان! چائے تو ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے۔ کیا وہ اسنے ہی اناڑی تھے؟"

میں نے کہا:" بھی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا۔ وہاں کسی کا رواج تھا اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے۔"

" تو كيا ماسرجي كو آخر لسي يلا دى؟"

" نهيس بلائي تو چائے ہي تھي' ليكن وہ ايس كامياب چائے نہ تھي-"

" لعني چائے كى لى بنا دى؟"

" ہاں بیٹا' کچھ ایسا ہی ذاکقہ ہو گا۔ چھوٹے چوہدری کا کمنا ہے کہ ماسرجی نے ایک گھونٹ پا' محمنڈالگا اور پالی رکھ دی۔"

" تو چوہدری شرم سے غرق نہ ہو گیا؟"

" نبیں ایبا حادثہ تو نہ ہوا' البتہ چوہدری کو اس بات کا رنج بہت ہوا کہ ماسرجی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرغ

کے سالن سے کر دی۔"

سلیم نے کسی قدر شرار تا کہا۔ " ابا جان! سالن کھانے کے بعد ماسٹر جی کی صحت پر کوئی فوری اثر تو نہ پڑا؟"

میں نے کما: " ہاں۔ بوا صحت افزا اثر پڑا۔ ماسٹرجی نے پید بھر کر کھایا اور ان کے چرے پر رونق آگئے۔"

"ç \*"

" پھر ماسٹر جی کے لئے بستر لگایا گیا۔ چوہدری نے ان کے لئے اکلوتی رہٹی رضائی نکوائی اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی جس کے غلاف پر بارہ سکھے کی تصویر کڑھی ہوئی تھی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نبیت اکر زیادہ تھی اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچ فیٹ کرنے میں پچھ دفت بھی پیش آئی لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسے سے ذرا اگریزی میں برد بردا کر جاگ اٹھے لیکن برابر بی چوہدری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارہ اور ماسٹر جی کو دلا سا دیا اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔"

" ابا جان! صبح ہوتے ہی ماسرجی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟"

" نہیں تو۔ وہ اطمینان سے جا گے۔ پہلے انہیں ہر بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی پھر انہوں نے عنسل کیا۔"

"دعنسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہو گا؟"

" بیٹا۔ بیٹھک میں نہیں' مجد میں۔"

"مبحد میں؟ "سلیم نے جیرت سے کہا۔ "خانۂ خدا کو عنسل خانہ بنا دیا؟" میں نے کہا:" بھئی گاؤں کے اکثر لوگ مبحد کے عنسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں

علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں۔"

سليم كان بر ہاتھ ركھ كربولے:" خدا اس ديماتي زندگى سے بچائے- ابا جان! اچھا

ہوا آپ فوج میں آگئ! ورنہ ہم بھی چھوٹے چوہدری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور معجد میں جاکر نماتے۔"

" لیکن چھوٹا چوہدری تو اس زندگی سے بھی نا خوش نہ تھا۔"

" ابا جان! اس نے تمجی کوئی بنگلہ اندر سے دیکھا تھا؟"

" ميرا خيال نب نهيس-"

" تو پھروہ نا خوش کس بات سے ہو تا۔ انگریزی کماوت ہے: لا علمی بھی نعمت ۔۔"

میٹرک کا امتحان دینے کے لئے سلیم میاں نے یہ کماوتیں آزہ آزہ یاد کی تھیں ہم نے اثبات میں سرہلایا اور کما۔ "کماوت تو تمہاری ٹھیک ہی کمتی ہے۔"
"مرابا جان! بے چارے ماسٹرجی کا کیا بنا؟"

"بنا بیر کہ ماسٹرجی نے عنسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے۔"

" ناشتہ؟ چوہدری کے گرمیں کارن فلیک تھے؟"

"كارن فليك توند تح! البته جو كچه وال دليا تها عربب نے ماضر كرويا-"

" ابا جان! اس کے بعد چھوٹا چوہرری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا

"?B 21"

" نہیں بیٹا۔ اسکول تو وہ اس منہ کے ساتھ گیا اور شہری لڑکوں نے اس سے پچھ نداق بھی کیا۔۔۔۔۔۔ مگروہ مگن رہا۔"

"چوہدری کی جگہ میں ہوتا' تو شرم سے مرجاتا۔"

" مگر چوہدری تو جیتا رہا' بلکہ خموشی سے پڑھتا بھی رہا اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور' کالج میں چلا گیا۔"

" وہ کالج بھی گیا؟ کیا ان کے پاس اتنے پیے تھے؟"

" پیسے تو کم ہی تھے "مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین چے دی-"

" مر تھوڑی ی زمین سے کیا بنآ ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہو تا ہے۔ کچھ پسنا

ہو تا ہے۔ کیا وہ مکئ کے بھٹے کھا تا تھا؟ کیا وہ تھ باندھتا تھا؟"

"بس گزارا کرلیتا تھا۔"

"گزارا ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی گیا؟"

" بال- يكه يره بهي كيا-"

"¿¢ "

" پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا افوج میں بھرتی ہو گیا۔"

" پھر تو آپ اسے جانے ہوں گے۔ کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟"

" ماتحت تو نهيس ' مگر جانتا ضرور مول-"

"تو ابا جان اے بلایے تا مجھی۔ ہم چھوٹے چوہدری کو دیکھیں گے۔"

"ديكھيں گے؟ وہ كوئى تماشا تو نہيں' سليم مياں\_"

"ابا جان! بلائے نا چھوٹے چوہدری کو- ہم بالکل شیں ہنسیں گے-"

"چ؟"

" بالكل سيح! "

" تو پھر آؤ- ملو چھوٹے چوہدری سے"---- اور بیہ کمہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیئے۔ سلیم ایک لمح کے لئے مبسوت کھڑا مجھے دیکھنا رہا اور پھریہ کمہ کر مجھ سے لیٹ گیا:

" أبا جان! آپ؟"

سلیم اور علی بخش دونوں کی آنگھیں نم تھیں اور دونوں کی آنگھوں میں ایک دیماتی کے لئے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایبا معیوب نظر نہیں آتا تھا!

# بيروت مين قائداعظمَّ منزل

نوٹ: یہ چھوٹا ساشدرہ "بسلامت ردی "کی باقیات میں سے ہے جو کتاب کا جم گھٹانے کی غرض سے مسودے سے حذف کردیا گیا تھا۔ پس منظریہ ہے کہ ہم عبدالرجمان ڈرائیور کے ساتھ بعلبک کی سیرکے بعد بیروت کو لوث رہے ہیں۔ راہ میں عبدالرجمان اپنی منگیتر سے سرور آور ملاقات کرچکا ہے اور نمایت خوش ہے۔ میں عبدالرجمان اپنی منگیتر سے سرور آور ملاقات کرچکا ہے اور نمایت خوش ہے۔ اس خوشی میں رحمان نے ایک نئی پیشکش کی کہ واپسی پر ہوٹمل جانے سے پہلے اس خوشی میں رحمان نے ایک نئی پیشکش کی کہ واپسی پر ہوٹمل جانے سے پہلے گراٹوکی سیرکی جائے "ہم نے کما:

"گرانو کیا شے ہے؟"

بولا: "گراٹو کہتے تو غار کو ہیں ' لیکن اس کے معنی من کروہ لطف نہیں آیا جو اسے دیکھنے میں آیا جو اسے دیکھنے میں آیا ہے ۔ شالامار باغ کے معنی تو و کشنری میں بھی مل جاتے ہیں لیکن باغ دیکھنے کا لطف کچھ اور ہی ہے۔"

ہم نے کہا: " چلے گراٹو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سیر گل ہی کو تو نکلے ہیں۔"
کوئی نصف گھٹے کے سفر کے بعد ہم ایک ہالہ نما بہاڑ کے دامن میں گراٹو کے دروازے پر کھڑے تھے۔ یہ دراصل دروازہ نہ تھا' دروازے کی مونث تھی اور مونث کی بھی تفغیر کہ یہ دروازہ پائے کوہ اور سطح زمین کے درمیان ایک باریک سی شرکے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس قدر نگ کہ کشتی پر بیٹھے ہوئے بھی سر جھکانا پڑا کہ کمیں کشتی تاکے اور سرکی سلامتی کے بعد بھی توقع اس قدر تھی کہ عار سرکی سلامتی کے بعد بھی توقع اس قدر تھی کہ غار

کی تاریکی کو ایک دیا سلائی ہے ٹمٹیا کر ایک قدم آگے جائیں گے اور پیشتراس کے کہ کی چٹان سے عمرا کر بچ مچ سر پھوڑ ڈالیں دوسری دیا سلائی جلا کرواپس آجائیں گے مگر ایک دفعہ غار کے دروازے سے گزر بھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رنگ و نور میں نمائے ہوئے فلک نما گنبد کے نیچے تیرتے جارہے ہیں اور خدا جانے یہ سیپ تھے یا گھونگھے ' نیلم تھے یا عقیق ' سونا تھا یا چاندی ' گنبد کی چھت اور دیواروں سے پکھل لیکھل کر ہزار تمقہ فانوسوں ' ہزار گل شاخوں اور ہزار شیوہ بنوں کے روپ میں وھل گئے تھے ۔ اجمام و اشکال کے اس جرت کدے میں ہاری عالت کچھ ایسی ہی تھی جیسی بریوں کی کمانی سنتے بچے کی ہوتی ہے ۔ بیک وقت مسرور ومسحور! چلتی کشتی میں یوں محسوس ہوتا تھا جیے کمی نی زالی دنیا میں آنکے ہوں اور اس کے صافع نے مارے اعزاز میں سرکے دونوں طرف اینے شاہکاروں کی گارڈ آف آنر کھڑی کردی ہو- ایا لگتا تھا جیے ہم کشتی میں بیٹھے تیر شیں رہے بلکہ ایک اڑنے والے قالین بر بیٹھے فضاؤں میں برواز کررہے ہوں ' لیکن ناگہاں ' ایک انسانی آواز سنائی دی ۔ ایک ایس سحر شکن آواز جس نے گویا ہارے نیچے سے اڑنے والا قالین تھینچ لیا ہو اور ہم وهرام سے کشتی کے شختے یر آگرے ہوں - بیہ آواز کشتی بان کی تھی جو بے چارہ اس عجائب كدے كو ہر روز دمكي دمكيم كر تخيركى دولت سے محروم ہوچكا تھا۔ مشين كى طرح كهنراكا:

''خواتین و حضرات' اب ہم پولین کار نرسے گزر رہے ہیں۔'' ہم نے آنکھیں ملیں - پھر کھولیں - لاریب نهر کے موڑ پر لمبا کوٹ اور لمبورّا ٹوپ پنے نپولین بوناپارٹ کھڑا تھا - بیہ مجسمہ قدرت نے اپنے ہاتھ سے نپولین کو دیکھے بغیر بنایا تھا۔

> چند قدم آگے گئے تو تحشی بان حسب معمول چلایا: "بیه چرچل سکیئرہے-"

اور غور سے دیکھا تو سامنے ایک ملے پر جو برف و پنبہ کی رولی بولی نظر آتی تھی '

دراصل و نسٹن چرچل کا چرٹ تھاہے چروبی چرہ تھا۔ کشتی رواں تھی اور ہم سوچ
رہ سے کہ دیکھیے مشاہیر کی اس پریٹر میں قدرت اب کس ہستی کو پیش کرتی ہے۔
کوئی ہیں گز آگے بردھے ہول گے کہ دائیں جانب ایک وبلا پتلا اور بلند و بالا مجمعہ نظر
آیا جس کا ایک بازو فضا میں بلند تھا۔ یہ انداز مانوس سالگا اور غور سے دیکھا تو باقی
مشاہت بھی تقریبا کمل تھی۔ پیشتر اس کے کہ کشتی بان پچھ کھتا 'ہم نے با آواز بلند
کما:

خواتین و حضرات بیہ قائد اعظم منزل ہے - اب آپ پاکستانی علاقے سے گزرہے ہیں - میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں- "

معاً ہم نے اٹھ کر قائد کو سلیوٹ کیا۔ سب مسافر ہماری طرف دیکھنے گئے 'لیکن ہماری کی فرف دیکھنے گئے 'لیکن ہماری کسی تشریح سے پہلے عبدالرحمان نے عربی میں قائد اعظم منزل کی وجہ تسمیہ بالتفصیل بیان کردی۔ اہل کشتی نے ازراہ خیرسگالی تالیاں بجادیں اور اس طرح دیارِ غیر بیس ہم نے بابائے قوم کو خراج محسین پیش کیا۔

http://urdulibrary.paigham.net/

# خيالات پريشاں

### خواتین و حضرات!

میں ایک سپائی ہوں اور تقریب کرنا میرے کاروبار میں شامل نہیں ۔ یمی وجہ ہے کہ چار پانچ آدمیوں کی موجودگی میں بولناپڑے تو گھبرانے لگتا ہوں۔ آگر سامعین کی تعداد پانچ سے تجاوز کرجائے تو ول ڈو بنے لگتا ہے اور بچ مج وس تک پہنچ جائے تو نبضیں چھوٹے لگتی ہیں۔

آج سامعین کی تعداد دس سے کچھ زیادہ ہے ۔ ان مخدوش حالات میں بھی اگر اسٹیج پر کھڑا ہوں تو اس کا ایک ہی سبب ہوسکتا ہے کہ ملک کے بھڑین طبیب میرے سرانے بیٹھے ہیں ۔

آج سے کچھ روز قبل جناب کیم محر سعید نے مجھے شام ہدرد میں تقریر کرنے کی دعوت دی تو میں نے دعوت کا صدمہ برداشت کرنے کے بعد بری مخلصانہ معذرت پیش کی کہ "قبلہ سویشت سے ہے بیشہ آباء سپہ گری 'خطابت کے میدان میں پورے خاندان کی تاریخ میں ساٹا چھایا ہوا ہے ' آپ تقریر نہ کرائیں 'کوئی اور خدمت میرے سپرد کردیں – مثلا شام ہدرد کیلئے سکیورٹی فورس کا انظام وغیرہ ۔ " کیم صاحب نے بہ کمال فیاضی ہماری معذرت رد فرمائی اور پوچھا: "اب کس موضوع پر بولو کے بہ کمال فیاضی ہماری معذرت رد فرمائی اور پوچھا: "اب کس موضوع پر بولو

ہم نے ویدہث کے تیور دیکھے تو ہتھیار ڈال دیئے ۔ البتہ انتخاب موضوع کیلئے ۱- یہ مقالہ مارچ ۱۹۱۸ء میں شام ہدرد رادلپنڈی میں برحامیا۔ مهلت ما تکی که اس وقت مجموعه خیال ابھی فرد فرد تھا۔

موضوع کی تلاش کو نکلے تو عمس تبریز کی تلاش ثابت ہوئی - ہر کا پھرے 'لیکن موضوع نہ ملا - سید ضمیر جعفری سے اس کا پتہ پوچھا - کیپٹن صدیق سالک سے مشورہ کیا - مایوس ہوکر مولانا روم کے الفاظ میں جملہ دوستوں سے التجاکی کہ:

بروید اے حریفال ' بکٹید یار مارا بین آورید حالات ' صنم گریز پارا آگر او بوعدہ گوید کہ دم دگر بیاید مخورید کر رورا بفر۔بد او شارا

لین جارے دوست ناکام پھرے اور جارا موضوع گریز پاہی رہا۔ ناچار ہم نے حکیم صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کرلیا کہ

آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے ہیں کہنے ہیں کہنے ہیں کہنے ہیں اور گئے تو ہیں پر دیکھنے کیا کہنے ہیں اور گئے تو تھیم صاحب نے نمایت سکون سے فرمایا " خیالات پریشاں معلوم ہوتے ہں؟"

عرض كيا: "آپ كى تشخيص بالكل بجائے-" بولے: "خيالات بريشان" احجا موضوع ہے" ------ اور دوسرے روز اخبار ميں اعلان كرديا -

معا ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ اس موضوع پر تو ایک جانے بچانے بررگ پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ چلو' ان کی خوشہ چینی سے شاید کچھ حاصل ہوجائے۔ چنانچہ کیانی جنت مکانی کی ''افکار پریٹال '' کی ورق گردانی شروع کی لیکن پڑھنے گئے تو اس مرد حق کو کی بیانی اور شیریں بیانی میں کھوگئے اور بھول گئے کہ پچھ لکھنے بیٹھے تھے۔ آکھ کھلی تو محسوس ہوا جیسے کیانی مسکراتے مسکراتے نگاہوں سے او جھل ہورہے ہوں اور والیس فردوس کو جارہے ہوں۔ میں آواز دیتا رہ گیا۔

### مقدور ہوتو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ سمنج ہائے گراں مایہ کیا کیئے؟

لین جاتے جاتے کیانی ایک اشارہ کرگئے کہ اپنے موضوع کیلئے فلفے یا مابعد الطبیعیات کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ۔ نہ ہی یہ ایک نیم خواندہ سپاہی کے بس کی بات ہے۔ کار جمال بجائے خود دراز ہے۔ اسی جمال میں بہت سے موضوع ہیں۔ اس نمائش و آرائش اور اس کھیل تماشے کی دنیا میں بہت سے کام جو بظاہر بے وقعت نظر آتے ہیں ' آج بھی کردنی ہیں اور بہت سی باتیں جو بے وقت معلوم ہوتی ہیں ' آج بھی گفتنی ہیں ۔ یہ اسلام کا جعلی احرام ' یہ اینگلو پاکستانی کلچرکا ناز ' یہ انگریزی بولنے کی وباء ' یہ قوالیاں اور یہ گھروالیاں ۔ غرض یہ کہ سیدھی سادی باتیں کرنا ۔ آئے اس معاطے کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں ' یعنی اللہ میاں کو ایک اور آگے اس معاطے کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں ' یعنی اللہ میاں کو ایک اور

آیئے اس معاملے کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں ' یعنی اللہ میاں کو ایک اور لِپ سروس پیش کریں -

خواتین و حفرات! آپ نے کبھی غور فرمایا کہ ہم بہ حیثیت قوم کس وسیع پیانے پر اللہ تعالی کی پ سروس کرتے ہیں ۔ ہم ورائی شو کی ابتداء بھی کلام پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں ، بلکہ سا ہے کہ میرے ہم نام جو آج کل گوجرانوالے کی جیل میں مقیم ہیں ، اپنے فرض منصی کی ادائیگی سے پہلے سورہ فاتحہ پر وعائے خیر مانگتے تھے اور وطن عزیز کے وہ ابتدائی سال تو آپ کو یاد ہی ہونگے جب ہر جھہ وزار تیں بدلتی تھیں اور ہر نئ کابینہ کے نومولود وزیر نئی شیروانیاں پنے سورج وطلحے سے پہلے شاہی مجد میں نماز جعہ کیلئے بہنچ جاتے تھے ، لیکن اسکے بعد برطرفی تک مجد کا رخ نہ کرتے میں شرو بین نماز جعہ کیلئے بہنچ جاتے تھے ، لیکن اسکے بعد برطرفی تک مجد کا رخ نہ کرتے ہے ہے ہیں شرویا ہے ہیں نماز جعہ کیلئے بہنچ جاتے تھے ، لیکن اسکے بعد برطرفی تک مجد کا رخ نہ کرتے ہے ہے ہیں میں نماز جعہ کیلئے بہنچ جاتے تھے ، لیکن اسکے بعد برطرفی تک مجد کا رخ نہ کرتے ہے ہیں خور میں نماز جعہ کیلئے بہنچ جاتے تھے ، لیکن اسکے بعد برطرفی تک مجد کا رخ نہ کرتے

ای ضمن میں مجھے وہ واقعہ یاد آنا ہے 'جو ہمارے دوست مسعود مفتی نے بیان کیا۔ کہنے گئے ' ولایت گئے تو ایک پرانے ہم جماعت سے ملاقات ہوگئی۔ برے اشتیاق سے گئے ملا ۔ کھینچ کر ایک اعلی درج کے ریستوران میں لے گیا۔ بیرے کو آرڈر دیا کہ تمام بمترین کھانے لے آؤ اور ہم سے اپنی کامیابیوں اور کامرانیوں کی

کمانیاں بیان کرنے لگا۔ ان مہ وشوں کی کمانیاں جو اس کے شبتان کی زینت تھیں۔ان مے نوشیوں کے قصے جن کا خمار اسکی آئھوں میں اس وقت بھی باتی تھا اور اس چور بازاری کی واستانیں جس میں وہ پونڈوں اور پاکستان کو ایک وار سے شکار کر آ تھا۔۔۔۔۔ استے میں بیرا کھانا لے آیا اور ایک پلیٹ میں پورک بھی رکھ لایا۔ مارے دوست نے دیکھا تو غیظ کے عالم میں بیرے سے مخاطب ہوا:

"بے خبر انسان ' یہ کیا حرام شے لے آئے ہو؟ تہیں معلوم نہیں ہم مسلمان ہیں؟" بیرا معذرت کے بعد پلیٹ اٹھا کر لے گیا اور ہمارے دوست نے اپنا اسلام بچانے کے بعد اپنی عیش کوشیوں کی داستان تمام تر فخرکے ساتھ جاری رکھی ۔

بچھلے دنوں مارے اپنے ساتھ اسی نوع کا ایک واقعہ پیش آیا:

ایک دوست آئے اور فرمایا " خسر محترم ' جو بہت بوے کلاتھ مرچن بھی ہیں ' جج بیت اللہ سے واپس آرہے ہیں - آؤ ' ریلوے سٹیشن پر ان کا استقبال اور زیارت کریں اور نواب دارین حاصل کریں " بلکہ مجھے مزید نواب کی بشارت بھی دی - کہنے گئے: " ہر چند کے حاجی صاحب کے جلوس میں کاروں کا کارواں ہوگا ' حاجی صاحب کہ تمماری کار میں ہی بیٹھ کر گھر جائیں گے - یہ خواہش میری نہیں خود حاجی صاحب کی ہماری کار میں ہی بیٹھ کر گھر جائیں گے - یہ خواہش میری نہیں خود حاجی صاحب کی ہے جس کا اظہار انہوں نے کراچی سے فون پر کیا ہے - ان کا یہ ارشاد بھی ہے کہ تم وردی میں آؤ تو اور بہتر ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ فوجیوں کے دلوں میں دیا ہے۔"

محترم الحاج کی بیہ فلاسفی کمل طور پر تو سمجھ میں نہ آئی 'لین ان کے استقبال کو بہر کیف دفتر سے اٹھ کر جانا تھا 'لندا اسٹیشن پر گئے تو یونیفارم پنی ہوئی تھی ۔ حاجی صاحب نے اترتے ہی بکمال بندہ پروری اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر اس فاکسار کو سینے سے لگایا اور اس زور سے بھینچا کہ محسوس ہوا 'ج کا آدھا تواب فاکسار کو منتقل ہوگیا ہے ۔ کار تک پہنچنے سے پہلے حاجی صاحب کے عزیزوں نے آپ کا سامان کار کی ڈگی میں رکھ دیا تھا ۔ کار اسٹارٹ کی ۔ چلنے گئی تو ہمارے اچھے بھلے صحت مند انجن نے

پکی لی اور رک گیا – دوبارہ شارٹ کی – کار ذرا سرکی تو سمی لیکن فریاد کر انھی کہ گناہ کا بوجھ بہت بھاری ہے – خدارا مجھے صراط متنقیم سے مت بھٹکاؤ – میں کار کی زبان سمجھ نہ سکا اور اس طرح ہم محصول کی چوکی سے بلا استضار نکل گئے کہ چوکیدار نے ایک باوردی افسر کو ٹھرانا مناسب نہ سمجھا۔ لیکن اب سمگل شدہ سلک اور ناکیلون کے وزن کے نیچ کار کے ایک ٹائیر نے دم توڑ دیا – ہم نے حاجی صاحب کو مر کر دیکھا کہ شاید ہمارے ٹائیر کے غم میں شریک ہوں 'لیکن آپ کے ہونٹوں پر ایک متبرک سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی – آپ ہماری یونیفارم اور سادگی کا جتنا استعال متبرک سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی – آپ ہماری یونیفارم اور سادگی کا جتنا استعال ضروری تھا 'کرچکے تھے 'چنانچہ ہمیں خدا حافظ کے بغیراتر کر اپنی گار میں جا بیٹھے اور شروری تھا 'کرچکے تھے 'چنانچہ ہمیں خدا حافظ کے بغیراتر کر اپنی گار میں جا بیٹھے اور شروری کی سامان آثار کر تین کاروں میں تقسیم کردیا گیا ۔۔۔۔ اور میں ثواب دارین کی شروری کے سلط میں پنگیجر لگانے والے کو ڈھونڈ نے لگا۔

طاجی صاحب کا کاروبار برستور چک رہا ہے اور میں اللہ تعالی کو یاد کراتا رہتا ہوں کہ

### دنیا ہے تری منتظر روز مکافات ---- یک

اسلام کی لیک سروس کی داستان طویل ہے۔ آیے اسے چھوڑیں اور کچھ اپنے کلچرکی باتیں کریں ۔ پاکستانی کلچر جمیں بہت عزیز ہے۔ تقریبا اتنا ہی جتناہمارا قومی پرچم۔
ید نیک فال ہے اور کی حبّ وطن کا نقاضا ہے ' لیکن ایک سوال پیدا ہو تا ہے : ہمارے قومی پرچم کا ناک نقشہ اور قدوقامت تو بالکل واضح ہے ۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمارے کلچرکا حلیہ کیا ہے ؟ یہ کن اجزاء ہے مرکب ہے ؟ یہ کون می بولی بولتا ہے اور ماراز سے سوچتا ہے ؟

آج سے بیں اکیس برس قبل پاکتان بنا تو ہر مسلمان گھر میں ایک امی جان ہوتی تصل ایک ایک ای جان ہوتی تصل اور ایک ایل ایک ایک علی عظم اسلامی اور ایک ابا جان - بھی لاؤ میں آئے تو ہم انہیں ای اور ابو کمہ لینے تھے - ان دو الفاظ میں محبت کی دنیا آباد تھی اور یہ ہماری ثقافت کا محبوب ترین سرمایہ تھا' لیکن

پاکتان بننے کے بعد جوں جوں ستی دولت اور اگریزی تعلیم عام ہوئی 'پاکتانی مائیں تیزی سے میاں بننے گئیں اور پاکتانی باپ ڈیڈیوں میں تبدیل ہوگئے ۔ آج کل تبدیلی کا سوال نہیں کہ پاکتان کے بیں سال بعد اب خاصی تعداد پیدائش ممیوں اور ڈیڈیوں کی ہوگئی ہے ۔

حضرات! یہ ممی ڈیڈی کی بات شاید معمولی بات ہے ' لیکن میں جس گھر میں ان کا استعال دیکھتا ہوں ان کے کلچر میں ملاوث سی محسوس ہوتی ہے ۔ یہ ہماری قومی و ضعداری کے منافی ہے اور و ضعداری عظمت کی نشانی ہے ۔ و ضعداری غربی میں خودی کی محمبانی ہے ۔ ممی ڈیڈی کا استعال قرآن کی روسے تو شاید ناجائز نہیں ' لیکن و ضعداری اور عزت نفس کے اعتبار سے ہماری شان کے شایان نہیں ۔

ہم بھی کمی پاکستانی کر پین اوکی کو اسکرٹ پنے دیکھیں تو ہنس دیتے ہیں 'کین ہمیں ہننے کا کوئی حق نہیں ۔ ہم خود گھر میں ممی ڈیڈی کمہ کر زبان کو سکرٹ پہنارہے ہیں ' بلکہ حقیقت میں وہ کر پچن خاتون زیادہ قابل احرّام ہے جس نے ڈٹ کر پاکستانی ثقافت کو خیر باد کما ہے لیکن ہم اس جرات کا اظہار نہیں کرتے۔ ہم ول اور زبان سے سکرٹ پوش ہیں۔ لیکن خوف خلق سے سکرٹ پہنتے نہیں ۔ اس خاتون کا ظاہر و باطن ایک ہے ۔ ہمارا کروار عمر خیام کے زاہد سے کچھ ملتا جلتا کروار ہے: جناب زاہد نے ایک فاحشہ کو لعن طعن کیا تھا اور فاحشہ نے جناب زاہد سے نقط چھوٹا سا سوال کیا تھا:

زن گفت که من آل چه نمایم ' ستم تو نیز چنال کی می نمائی ستی<sup>ک</sup>ه ؟

حضرات! زبان کا ٹیڈی پن لباس کے ٹیڈی بن سے کہیں زیادہ مملک ہے حالا تکہ
لباس کے ٹیڈی بن کے متعلق ہم لوگ ضرورت سے زیادہ حساس واقع ہوئے ہیں ۔
ذرا الرکوں الرکیوں کو چست کپڑوں میں دیکھ لیس تو ہمیں ملت و دین کا مستقبل تاریک
نظر آنے لگتا ہے ۔ بے شک ہارے طلباء و طالبات ذرا وصلے کپڑے پہن لیس تو انہیں
سے خاتون بولی کہ میں تو جو بھر موں وی دکھائی دین ہوں۔ کیا آپ بھی دیے بی ہیں جیے نظر آتے ہیں۔

سانس لینے میں آسانی ہو 'لیکن عالم شاب میں سانس لینا ہی سب سے اہم بات نہیں ۔ بسرحال لباس کا ٹیڈی پن اتنی بردی ٹریجڈی نہیں جتنا دل و دماغ کا ٹیڈی پن اور آپ جائے ہیں کہ دل و دماغ کا ٹیڈی پن کیا ہوتا ہے ؟ ایک زمانہ تھا کہ استاد یا باپ کی فیصت سن کرجی چاہتا تھا کہ ہدئے دل چیش کیجئے 'لیکن آج تھیحت کے جواب میں فرزند دل بند ہنس کر کہتے ہیں: " DON,T BE SILLY, DAD "

اور دخترِ نیک اختر کا انداز امی جان کے متعلق قطعی طور پر سرپرستانہ ہے - ہر سہلی کو بتاتی پھرتی ہیں:

#### "POOR MUMMY SHE IS UTTERY OLD FASHIONED"

یہ ہے خیالات کا ٹیڈی بن ۔ ہمیں ان بچیوں کے لباس پر چراغ پا ہونے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ان کے خیالات پر ۔ اور اس ضمن میں پریشان ہونے کی وسیع گنجائش ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کے ایسے گھروں میں جب کوئی غیر مکلی آتے ہونگے تو پاکتانی کلچرکے متعلق کیا سوچتے ہونگے۔ اس نعلی اور مانگے تانگے کے کلچرکے متعلق! کوئی یو چھے کہ یہ کیا ہے تو چھیائے نہ بے

میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ لباس کا ٹیڈی پن اتن بردی ٹریجڈی نہیں 'لیکن ایک اور صرف ایک صورت میں ٹنگ لباس بھی بہت برا سانحہ ہوسکتا ہے۔ یعنی جب پہننے والے یا والی کی عمر چالیس کے لگ بھگ ہو اور اس نے کپڑوں کے ینچے ذاتی چربی کا جوڑا بھی بہن رکھا ہو۔ ایک واقعہ بھی نہ بھولے گا:

الہور گئے تو کالج کے دنوں کے ایک دوست سے ملاقات ہوگئی۔ بردے ہیار سے گھر کو لے چلے۔ راہ میں پوچھا کہ بھابھی کی صحت کیسی ہے؟ تو ذرا چوتک کر بولے: "صحت؟ بردی شاندار ہے۔" بھابھی کو دیکھے کوئی ہیں برس ہوگئے تھے۔ ان دنوں ہماری ہم جماعت ہوتی تھیں اور ذہن میں وہی ایک ہلکی پھلکی لڑکی کا تصور تھا لیکن دوست کے ڈرا یُنگ روم میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا صوفہ ایک خاتون سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ہماری بھابھی تھیں۔ انہیں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہماری بھابھی کی

صحت اتنی طب کے لحاظ سے اچھی نہیں جتنی رقبے کے لحاظ سے ۔ اور اس سونے پر جو ساکہ بھابھی جان نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا وہ ایک ٹیڈی سوٹ تھا جس کا ہر بخیہ اس انگرائی کی شوخی کا فریادی تھا جو ہمارے جانے سے ایک لحمہ پہلے ظہور میں آئی تھی۔ ہم نے بھابھی جان کے کپڑوں کا تناؤ دیکھا تو معا وہ شعریاد آیا جو کسی نے احمہ فراز کی اس غزل پر تضمینا "کہا تھا جس کا قافیہ تھا: کتابوں میں ملیں ' سرابوں میں ملیں ۔ شعریہ تھا:

چت جامے میں وہ بیٹھے ہیں کچھ اس طرح فراز جس طرح پھولے ہوئے پاؤں جرابوں میں ملیں

لین حضرات! دل گی سے قطع نظرہم ایک نمایت اہم مسلے پر غور کردہ ہیں یعنی خیالات کا ٹیڈی پن ۔ ٹیڈی ذہنیت کا بنیادی اصول تن آسانی ہے ۔ یہ لوگ اپنے مقاصد کی جمیل کیلئے ہر قدم پر شارث کٹ تلاش کرتے ہیں ۔ صراط مستقیم سے یہ اس لئے کراتے ہیں کہ یہ ذرا لمبی ہے اور اس میں چند سخت مقام آتے ہیں ۔ چنانچہ کوئی مسئلہ درپیش ہو اس کے حل کیلئے یہ " میڈایزی " قتم کا فارمولا تلاش کرنے گئے ہیں ۔ اب ان فارمولوں کے استعال میں اکثر اوقات قانون ' شریعت اور شرافت کو بھی شارٹ کٹ کرنا پڑتا ہے ۔ لیکن انہیں قانون کا خوف ہر چند کہ ہے کم ہے ' اور غدا کا خوف کم جز 'کہ ایک مرت سے خدا ان کے نصاب میں ہی شامل نہیں اور خدا کے رسول سے تو انہیں انہیں گھرت تعارف بھی نہیں ۔

چنانچہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو ' مثلاً کیمرے یا اسکوٹر کی ' جو دنیا بھر کے ٹیڈیوں کو مرغوب ہیں اور باپ خریدنے سے قاصر ہو تو ان کے حصول کا ایک شارٹ کٹ بھی ہے: چوری!

اگر امتحان میں کامیابی مشکوک نظر آئے تو اس کا ایک ٹیڈی عل بھی ہے: نقل! اگر مرضی کی شادی میں مال باپ مزاحم ہول تو اس تکلیف کو رفع کرنے کیلئے دو تین فتم کے شارٹ کٹ موجود ہیں! حضرات! ہم ان مخصی شارٹ کش کو شاید فراموش بھی کر سکتے ہیں ' لیکن انہی زندگیوں کا مجموعہ ہماری قوم زندگی ہوتی ہے ' الذا ان کا خمیازہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے ۔ یہ شارٹ کش کی ہی زائیت ہے کہ ہمارے جوانوں میں کسی کام کیلئے شدید جذبہ یا گمری لگن ناپیر ہے ۔ یہ لوگ منزل تک پہنچنے کیلئے آسان راہیں ڈھونڈتے ہیں ۔ منت اور ریاضت کی پُر فاروادی کے تصور سے ہی انہیں چھالے پڑنے گئتے ہیں ۔ یہ صرف بی بنائی فھٹڈی سڑکوں پر ہی چلنا جانتے ہیں۔ اور وہاں بھی کسی دوسرے کی سواری میں لفٹ لینے کو ترجیح دیتے ہیں ۔ ان کا تجربہ گاہوں اور کتب فانوں میں دم سواری میں لفٹ لینے کو ترجیح دیتے ہیں ۔ ان کا تجربہ گاہوں اور کتب فانوں میں دم کسٹنے گئتا ہے ۔ قلمی تنخوں کے مثلاثی انہیں دیوانے معلوم ہوتے ہیں اور ریسرچ کرنے والے محذوں !

آپ ٹیڈی کو کمی علمی فراکرے میں نہ پائیں گے کہ وہاں کا کم سے مختلف باتیں ہوتی ہیں ۔ کمی مشاعرے میں نہ دیکھیں گے کہ وہاں کوئی غزل اگریزی میں نہیں پڑھی جاتی ۔ یہ کمی معجد میں نہ جائے گا کہ نہ اسے سورہ فاتحہ یاد ہے نہ رکوع و جود کا سیاق و سباق ۔ وہ " شام ہمدرد " میں بھی نہ پھٹے گا کہ یماں بہرطال اگلے وقتوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں ۔۔۔۔ ٹیڈی کا نشین سینماؤں کے میٹنی شو ہیں ۔ وہ پہاڑوں بر بھی بسیرا کرتا ہے ' لیکن وہ اقبال والا پہاڑ نہیں ' بلکہ مری کے بازار میں گرجا گھر کے قریب عین اسکینڈل پوائٹ پر!

ا قبال نے بہت مایوس موکر کما تھا:

شیر مردوں سے ہوا بیشہ محقیق تنی رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساتی

ہر چند کے شیر مردوں کے فقدان سے دل خون ہے تاہم ای تھی بیشے میں صوفی و ملا کا دم بھی غنیمت تھا کہ اللہ اور رسول کا نام تو لیتے تھے ' لیکن آئندہ جب بیشہ محقیق ٹیڈیوں سے بھرنے گئے گا تو وہاں صرف فرینگ سناترا اور مرکن منرو کے غلام ہی رہ جائیں گے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ذہنی کج روی کی وجہ کیا ہے۔ اس طمن میں میرا اپنا ایک نظریہ ہے اور وہ بید کہ اس کی بنیادی وجہ انگریزی کا ذریعہ تعلیم ہونا ہے ' بلکہ میرے نزدیک معاشرے کی بے شار برائیوں کی جڑ انگش کا تعلیم میڈیم ہونا ہے۔

حاضرین! مجھے اگریزی زبان سے قطعاً کوئی ہیر نہیں ۔ اگریزی میں علم و ادب کا انہول فرانہ ہے اور اس فرانے کی تہہ تک پنچنا خوبی قسمت کی انتها ہے ' بلکہ جو خوش قسمت لوگ اگریزی علم و ادب کی اس حد تک پنچ جاتے ہیں ان کی طبیعت میں فرش قسمت لوگ اگریزی علم و ادب کی اس حد تک پنچ جاتے ہیں ان کی طبیعت میں فرش پر مین کے بجائے ایک آسودگی بخش شھیراؤ آجا تا ہے اور ان کے ظرف میں پر شمنا اور وسعت پیدا ہوتی ہے ' لیکن اگریزی پر دھنا اور چیز ہے اور انگریزی میں پر دھنا اور چیز ۔ خصوصا ابتدائی جماعتوں میں ۔ کیونکہ اگر پانچ چھ سال کے بیج کا ذریعہ تعلیم انگریزی ہو تو وہ صرف اگریزی ہی نہیں سکھتا ' اگریزیت بھی سکھتا ہے ۔ گویا ٹیڈی انگریزی ہو تو وہ صرف اگریزی ہی نہیں سکھتا ' اگریزیت بھی سکھتا ہے ۔ گویا ٹیڈی پن انگلش میڈیم کی ضمنی پیداوار ہے ۔ یہ نیم پخت اور نو عمر طلباء اور طالبات کی بھاری ہے ۔ زیادہ واضح الفاظ میں ٹیڈی پن چھوٹی عمر میں انگریزی کی بدہضمی کا نتیجہ ہے ۔ زیادہ واضح الفاظ میں ٹیڈی پن چھوٹی عمر میں انگریزی کی بدہضمی کا نتیجہ ہے ۔ زیادہ واضح الفاظ میں ٹیڈی پن چھوٹی عمر میں انگریزی کی بدہضمی کا نتیجہ ہے ۔ زیادہ واضح الفاظ میں ٹیڈی پن چھوٹی عمر میں انگریزی کی بدہضمی کا نتیجہ ہے ۔ زیادہ واضح الفاظ میں ٹیڈی پن چھوٹی عمر میں انگریزی کی بدہضمی کا نتیجہ ہے ۔ زیادہ واضح الفاظ میں ٹیڈی پن چھوٹی عمر میں انگریزی کی بدہضمی کا نتیجہ ہے ۔ زیادہ واضح الفاظ میں ٹیڈی بن چھوٹی عمر میں انگریزی کی بدہضمی کا نتیجہ ہے ۔ زیادہ قور پر انہی سکولوں تک محدود ہے جن کا شروع سے ہی ذریعہ تعلیم انگریزی

آپ نے بھی محسوس فرمایا کہ سینکڑوں دیماتی اور شہری سکولوں میں جمال ذریعہ تعلیم اردو ہے 'ٹیڈی بن کا گزر نہیں ؟ ان لڑکول اور لڑکیوں کی زبان انگریزی بولنے پر اس حد تک قادر نہیں کہ جمال الحمدللہ کمنا ہو وہاں قریب ترین لکڑی کو چھوکر TOUCH WOOD کہیں اور جمال انشاء اللہ کا مقام ہو وہال انگلی پر انگلی رکھ کر بولیں:

#### "I AM KEEPING MY FINGERS CROSSED"

ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ٹیڈی پن کی ابتدا انگریزی بولنے سے ہوتی ہے۔ دوسری ٹیڈی خصوصیات بعد میں آہستہ آہستہ در آتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم

بی-اے پاس کرلیتے تھے لیکن انگریزی نہ بول سکتے تھے۔ لیکن انگریزی نہ بول سکنے سے کوئی آفت نہیں آ جاتی تھی بلکہ انگریزی نہ بولنا اس اعتبار سے باعث رحمت تھا کہ نیڈی بن سے محفوظ رہتے تھے۔ آج پہلی جماعت کے بچے فر فر انگریزی بولتے ہیں۔ مال باپ خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا بیٹی ماشاء اللہ انگریزی بول رہے ہیں۔ بچ حیران موتے ہیں کہ بیٹا بیٹی ماشاء اللہ انگریزی بول رہے ہیں۔ بچ حیران ہوتے ہیں کہ بیٹا بالا ہے۔

میں آج والدین کو چھوٹے چھوٹے بیارے بیارے بچے اور خصوصا بچیاں لئے ہوئے کانونٹ سکولوں کا طواف کرتے دیکھتا ہوں تو اقبال کی وہ چھوٹی می نظم یاد آجاتی ہے جس کا ابتدائی شعرہے

> لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اگریزی ڈھونڈلی قوم نے فلاح کی راہ اس سے اگلے شعر شاید آپ کو یاد ہوں

روش مغربی ہے مدنظر وضع مشرق کوجانتے ہیں گناہ ایس کناہ میں فراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ

اقبال تو پردہ اٹھنے سے پہلے خود اٹھ گئے 'لین یہ سین ہم دیکھ رہے ہیں۔
حضرات! وہ دن بچ کی زندگی میں تاریخ ساز دن ہوتا ہے جب ماں باپ اس کے
لئے سکول کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ لمحہ نقدیر ساز لمحہ ہوتا ہے جب وہ ایک منہ
بسورتے بچ کی انگلی پکڑ کر سکول کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ بچ کو احساس
نہیں ہوتا کہ اس کے کردار کی پہلی خشت رکھی جارہی ہے 'لیکن ماں باپ اگر چاہیں
تو صحیح اندازہ لگاسکتے ہیں کہ آٹھ دس سال بعد جب بچہ سکول سے نکلے گا تو مسلمان
نکلے گا یا نیم مسلمان یا نامسلمان۔ ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں جو اسکولوں کے
دروازے پر ایک لمحے کیلئے رکتے ہیں اور اس معصوم کی آٹھوں میں آٹکھیں ڈال کر

سوچتے ہیں کہ اس بچے کا مستقبل ہمارے اسکلے قدم میں ہے۔ آپ نے ضرب کلیم میں شاید وہ نظم پڑھی ہوگی جس میں لرُد فرنگی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ اپنے شکار کو تیغوں سے نہیں' تعلیم سے زیر کرد۔ علامہ کے الفاظ ہیں:

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہوجائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر تاب میں آکیر سے بردھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر

اور جمال تعلیمی تیزاب کا شکار ہوں ہی ہیہ کم من اور معصوم بیجے ' وہ کمال تک اپنی خودی ' اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں گے ؟ بیہ سونے کے نتھے نتھے ہالے دیکھتے دیکھتے مٹی کے ڈھیر بن جائیں گے ۔

کھ عرصے سے ان مشن سکولوں میں بھی دینیات کی تدریس کا آغاز کردیا گیا ہے اور اس ضمن میں سجدہ شکر لازم ہے اور میں خود تو شاید پہلے سجدہ گزاروں میں سے ہوں کہ ان سکولوں میں دینیات کی کلاسوں کے اجراء میں مجھے سرکاری طور پر پچھ دخل تھا 'لیکن بیہ تریاق انگش میڈیم کے زہر کو ایک حد تک ہی زاکل کرسکتا ہے ۔ حضرات! انگریزی کو میڈیم کے طور پر استعال کرنے کا شوق نہیں ' ردگ ہے اور یہ انگریز کا قصور نہیں ' بلکہ انگریز تو جرت میں ہے۔ چند سال ہوئے انگستان کے اور یہ انگریز کا قصور نہیں آئے ۔ ہم انہیں ایک انگش میڈیم سکول دکھا چکے تو کی قدر فخر کے ساتھ ان کی رائے ہو چھی ۔ انکی رائے سننے کے قابل ہے۔ کہنے لگے: قدر فخر کے ساتھ ان کی رائے ہو چھی ۔ انکی رائے سننے کے قابل ہے۔ کہنے لگے: قدر میٹر کے ساتھ ان کی رائے ہو جو اپنے بچوں کو ایک غیر زبان کے ذریعے تعلیم دیے تعلیم دے تعلیم دی تعلیم

کی سفارش کروں تو مجھے یقینا اگلی رات کسی دماغی میتال میں کامنی بڑے گی - آپ

واقعی بهادر ہیں۔"

خدا جانے اس انگریز کے ذہن میں کون سالفظ تھا جس کی جگہ بمادر استعال کررہا تھا!

حضرات! دفترول میں ہماری فاکلوں کی زبان اگریزی ہے ۔ کاش یہ اردو ہوتی '
لیکن جب تک نہیں ہوتی شاید ہمارا فرض ہے کہ وہاں ہم اگریزی تکھیں اور بولیں بھی لیکن کیا آپ کوئی معقول وجہ بتا کے بیں کہ یہ حرکت ہم گھروں میں 'بازاروں میں اور تفریح گاہوں میں کیوں کریں ؟ ہم ایک دو سرے کو اگریزی خط کیوں تکھیں اور اگریزی بھی الی جو اکثر غلط ہوتی ہے اور جس میں اپنے عالم تحریر و تقریر کا مدعا ہیشہ انگریزی بھی الی جو اکثر غلط ہوتی ہے اور جس میں اپنے عالم تحریر و تقریر کا مدعا ہیشہ عنقا رہتا ہے ۔۔۔۔ ایک مدت ہوئی میرے ایک دوست کی شادی ہوئی تو ان کے وفتر کے بوڑھے ہیڈ کارک نے انہیں اگریزی میں خط لکھا ۔ صرف دو جملے تھے ۔ پہلے میں شادی کی سکہ بند مبارک باد تھی اور دو سرے میں دفتری اگریزی میں وعا ۔ دعائیہ فقرہ یوں تھا:

#### "AND MAY GOD GRANT YOU

#### A SON AT HIS EARLIEST CONVENIENCE"

خدا نے تو حسب معمول میرے دوست پر یہ عنایت ایک سال کے بعد ہی گئ کین آپ نے انگریزی خط نولی کا کرشمہ دیکھا کہ ہمارے کلرک نے خدائی کاموں کی رفتار بھی تیز کرنے کی کوشش کی 'یعنی اللہ تعالی کو بھی EXPEDITER بھیج دیا ۔ خطوں کا ذکر چل نکلا ہے ۔ ہماری ہمسائیگی میں ایک نو بیاہتا ماڈرن لڑکی کو کسی مجوری کے ماتحت اپنے خاوند کو اردو میں خط لکھتا پڑگیا ۔ لکھنے گئی تو ابتدائی القاب پر بی رک گئی ۔ خالہ جان نے مشورہ دیا کہ بیٹی خاوند کو " سرتاج من سلامت " کھستے ہی رک گئی ۔ خالہ جان نے مشورہ دیا کہ بیٹی خاوند کو " سرتاج من سلامت " کھستے ہیں ۔ ذرا بیں ۔ ذرا بین وحشت کے عالم میں بولی: " آئی! وہ بائیکل نہیں ' انسان ہیں ۔ ذرا بیل کے اردو سیلنگ بتادو۔"

حضرات! زبان صرف مانی النمیر کے اظهار سی کا ذریعہ نہیں' یہ اہلِ زبان کی تہذیب معاشرت اور اخلاقی اقدار کی عکاس بھی ہوتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس خالص یا نیم اگریزی زبان ہے 'جو ہم بولتے ہیں 'کون می تہذیب اور کون می اظائی اقدار منعکس ہوتی ہیں ؟ پاکستان ہے تو انہیں بہت کم واسطہ ہے اور اسلام ہے کم تر ۔ کتنا برا سانحہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان بولتے ہوئے شرم آتی ہے ۔ کمی سرکاری یا کاروباری ضرورت ہے اگریزی بولنا شاید نا مناسب نہیں 'کیکن ہم میں ہے بے شار لوگ ایسے ہیں جو یا تو فی سبیل اللہ اگریزی بولتے ہیں اور یا اپنی جھوٹی صاحب بمادری کی تائید میں ۔ یہ ان بروں کی پستی کا عالم! حضرات 'میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ اگر مجوری نہ ہوتو اردو بولا کریں ۔ اگر آپ اردو بولتے ہیں تو ہماری نگاہ میں بہت محترم ہیں 'کیکن اگر آپ کو اگریزی بولنے پر ہی اصرار ہے تو ہم اپنی رائے محفوظ رکھتے ہیں اور یہ موضوع یماں خم کرتے ہیں۔

### قوال اور قوالياں

خواتین و حفرات! چونکہ یہ افکار پریٹاں کا معاملہ ہے ' میرا اگلا خیال ایک مختلف گر اہم اور خوفناک قومی مسئلے سے متعلق ہے اور وہ ہے قوالی کا مسئلہ ۔ جی ہاں کی قوالی جو ہم ریڈیو پر سنتے اور ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں ۔

یوں تو دنیا میں آفات ارضی و ساوی کی کمی نہیں ۔ ویت نام میں جنگ ہورہی ہے۔ ترکی میں زلزلے آرہے ہیں ' ہندوستان میں بلوے ہورہے ہیں ' سوڈان میں مُڈی آئی ہوئی ہے ' پاکستان میں قوالی آگئ ہے تو یہ ایسا ظلم نہیں جو اوروں پر نہیں ہوا۔ تثویش کا پہلو صرف یہ ہے کہ قوالی کو ہاری قومی زندگی میں ایک نقدیس ' ایک طمارت کا مقام حاصل ہے ۔ پنڈی والوں کو علم ہے کہ قوامی ہاری ہفتے وار عقیدت کا جزو اعظم ہے ۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ عبادت کا بدل ہے ۔ سوال صرف اتا ہے جرو اعظم ہے ۔ سوال صرف اتا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں جن کے ذوق کے لئے یہ پیغام اجل ہے!

آئے ذرا قوالی سننے چلیں ۔ قوالی شروع ہے اور آپ یک لخت جنگ گاہ میں داخل ہوتے ہیں ۔ ذرا دیکھتے یہ بھرا ہوا قوالوں کا پورا کنبہ ' یہ بھرا ہوا پدر قوال ' وہ

الملهاتے ہوئے دھر' وہ دندناتے ہوئے گلے ' وہ دہاڑتا ہوا ہارمونیم ' وہ چگھاڑتا ہوا طبلہ ' وہ ہنگامہ دار و گیر 'وہ شور یوم نشور۔۔۔۔ اور تمام مار دھاڑکا صیر زبوں' اقبال کی غزل کا بے یارو مدد گار مھرع '' پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و ومن '' اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے کوہ و دمن کو نمایت تیزی سے دس بارہ چکر دیئے جاتے ہیں۔ حتی کہ آخری مرحلوں میں کوہ ومن ' ومن کوہو ' ومن کوہو ' من کوہو ' بن کر رہ جاتا ہے ۔ خدا جانے روح اقبال پر کیا گزرتی ہے ۔ اس ضمن میں مجھ سے کمیں بمتر نقشہ میرے دوست سید ضمیر جعفری نے کھینچا ہے ۔ انہوں نے قوالی پر ایک مسدس کھی ہے ۔ اس کا ایک بند ملاحظہ ہو:

تال دے کرجب کلام حضرت اقبال دیں شعر کیا ہر لفظ کی چوکھٹ پہ چوکی ڈال دیں شعر دیں پھر پرچیء ترکیب استعال دیں قافیوں کو دور تک کھینچیں ردیفیں ٹال دیں قلفہ تھا سرگوں مفہوم ختہ حال تھا شعر نے گلا تو بیہ اقبال تھا

قوال کومباح ہے کہ جو چاہے گائے اور ہارا فرض ہے کہ جو گائے اسے عارفانہ کلام سمجھ کرسر دھنیں ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نمی قوالی کی ابتداء ہوتی ہے اور سرقوال ایک خضوع و خشوع کے عالم میں آئکھیں بند کرتے ہوئے اور ہاتھ بلند کرتے ہوئے الاپ شروع کرتا ہے تو خواتین سرپر ڈوپٹے اوڑھ لیتی ہیں 'مرد دو زانو بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر معرفت کی لے ان الفاظ پر ٹوٹتی ہے:

آبیں نہ بھریں شکوے نہ کئے 'پچھ بھی نہ زباں سے کام لیا

سامعین میں سے ایک بزرگ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور رندھی ہوئی آواز میں سرد آہ تھیج کر کہتے ہیں ' سبحان اللہ - آہیں نہ ہارے گاؤں کے مستری محمد دین برے مشاق معمار تھے اور اتنے ہی مشآق قوالی کے رسیا تھے ۔ گاؤں کی مسجد تعمیر کر چکے تو ایک مقبول قوالی کا مقبول شعر مسجد کی بیشانی پر لکھ دیا ۔ شعر تھا:

کافر عثقم مسلمانی مرا درکار نیست مردگ من تار سخت حاجت زتّار نیست

کما جاتا ہے کہ علاء کے زویک راگ نامقبول می شے ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ بیہ قوالی اس فتوے کے زدسے کیسے نے گئ اور فقط نے ہی نہیں گئی بالکل اسلام بی بی بی بیٹھی ہے۔ اورجب چاہے ' جمال چاہے ' امیر خروسے لے کراقبال کے کلام تک ہر ایک کے اشعار پر دست درازی بلکہ زبان درازی کر سمتی ہے۔ اقبال کے کلام پر تو ایک کے اشعار پر دست درازی بلکہ زبان درازی کر سمتی ہے۔ اقبال کے کلام پر تو ایک کا دسترس سے اس کا ڈاکٹر جاوید اقبال سے بھی زیادہ حق معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کی دسترس سے فقط کلام پاک ہی محفوظ ہے کہ خود ذات باری اس کی محافظ ہے ' ورنہ کئی قوال آج بھی سورہ رجمان پر للچائی ہوئی نظریں ڈالتے رہتے ہیں۔

حضرات! مجھے قوالوں سے کوئی عناد نہیں ۔ اگر قوالی ندہبی لبادہ آثار دے تو میرے نزدیک بیہ ایک اچھا اور صحت مند تماشا ہے جس سے کئی لوگ ' خصوصا بچے مخطوظ ہو سکتے ہیں ۔ بچوں کیلئے تفریح کے مواقع یوں بھی کم ہیں ۔ میرے نزدیک ایک مثالی قوالی کا نقشہ بچھے اس طرح ہے:

قوالول کا کنبہ حسب معمول جملہ آلات کے ساتھ بیٹا ہے 'لیکن انہوں نے عام ٹوپیوں کی بجائے لال رنگ کی مخروطی پھندنے دار ٹوپیاں پہن رکھی ہیں ۔ ان کے گردو پیش رنگارنگ غبارے ا ار ہے ہیں ۔ د فعتہ "قوالی کی ابتدا ہوتی ہے 'لیکن کلام اقبال کے بجائے صوفی غلام مصطفیٰ تمبیم کی نظم سے 'جس کا ابتدائی مصرع ہے: اقبال کے بجائے صوفی غلام مصطفیٰ تمبیم کی نظم سے 'جس کا ابتدائی مصرع ہے:

سامنے سینکٹوں شوخ بچے ہنی پر تلے بیٹے ہیں - ٹوٹ بٹوٹ کے نام پر ان کے لوں پر تنبہم پھوٹا ہے - پھر جملہ قوال حسب معمول بازد لراتے ہیں اور لے مجھی

چھوڑتے ہیں بھی گاتے ہیں اور بچے ہنس ہنس کر ٹوٹ بوٹ ہوجاتے ہیں ۔ گویا ایک نمایت کامیاب اور بامقصد قوالی ظہور میں آتی ہے جس سے بچے الگ محظوظ ہوتے ہیں اور شاعر بعنی صوفی تنبیم الگ واو لیتے ہیں ۔ اور شاعر بعنی صوفی تنبیم الگ واو لیتے ہیں ۔ اور شاعر بعنی خلل نہیں آتا ۔ اور سب سے بردھ کریہ کہ روح اقبال کے سکون میں کوئی خلل نہیں آتا ۔

### شاعراور شاعريان

حضرات! آپ میں سے میرے کچھ بزرگ ہیں اور باقی دوست یا عزیز - میں بزرگوں کی اجازت سے دوستوں سے ایک دل کی بات کمنا جاہتا ہوں:

میں نے کی دو سری جگہ کما ہے کہ ہمارے ہاں مسراہوں کا توڑا ہے۔ ہم اپنے ملک کی فی مربع میل آبادی کا بردی احتیاط سے حساب رکھتے ہیں ' لیکن فی مربع میل ناخوشی کا اندازہ بھی نہیں کرتے ' حالانکہ حاصل زندگی آبادی کی کی بیشی نہیں ' بلکہ سکون اور مسرت کی فراوانی ہے ۔ شاید ہم خوشی کا حساب کرنے سے اس لئے بھی ہی پہلے انجیاتے ہیں کہ سینکٹوں مربع میل میں خوشی کے خانے میں صفر ہی صفر ہی اور خصوصا وہ چند میل جن میں بظاہر آباد شر' چیکتے بازار اور دکتے بنگلے واقع ہیں' خوشی کے بیائے وہ چند میل جن میں بظاہر آباد شر' پیکتے بازار اور دکتے بنگلے واقع ہیں' خوشی نہیں لینی سے لتی و دق وریائے ہیں اور یمال کی ناخوشی وہ قدرت کی دی ہوئی ناخوشی نہیں لینی مرض و مرگ کی ناخوشی' بلکہ وہ ناخوشی جو ایک انسان دو سرے انسان کو ویتا ہے' بھی دانستہ اور بھی عاد تا یعنی احساس خطا کے بغیر ۔۔۔۔۔ وہ ناخوشی جو ایک منہ ذور افسر دانستہ اور بھی عاد تا یعنی احساس خطا کے بغیر ۔۔۔۔۔ وہ ناخوشی جو ایک منہ ذور افسر منع مفلس کو یا ایک کم توفیق شاعر اپنے قاری کو ۔ جی ہاں اس آخری ناخوشی کا مجھے ضاص طور پر شکوہ ہے۔

تقتیم مسرت کے سلسلے میں ہمیں برے لوگوں کے متعلق تو مجھی ایسی خوش فہمی نہ تھی کہ ان کے کرم و ستم کا نزول بیشتر موڈ پر منحصر ہوتا ہے اور ان کے موڈ کی تشکیل میں چند غیر معتبر عناصر کار فرما ہوتے ہیں ۔ مثلا بیگم کا مزاج ' منافع کی شرح ' خواب گاہ

كا درجه حرارت اور باضم كى كيفيت ---- بمين كچھ تكيه تھا تو اينے شاعروں اور ادیول پر کہ خوش متمتی سے بیہ نہ بہت بوے افسر ہوتے ہیں اور نہ اپنے سوا کسی پر اختیار رکھتے ہیں الذا دو سرول کو ناخوش کرنے کیلئے ان کے پاس کوئی معقول بہانہ نہیں ' لیکن آپ ان کی کوئی غزل اٹھالیں 'کوئی افسانہ پڑھیں ' ایک مسلسل رونا ہے ' ایک متواتر فریاد ہے۔ کسی کو خوش کرنا تو در کنار ' یہ غم بھی نہیں بٹاتے ' بلکہ نیا غم بانتے

یہ درست ہے کہ انسانی زندگی میں غم و یاس ہے 'اس کی عکاس لازم ہے 'لیکن ای زندگی میں مرتبل اور مسراہٹیں بھی ہیں' ان کی تصویر بھی تھینجیں - راتبل بے شک کالی اور دلخراش ہیں لیکن دن استے ہی روشن اور دلربا ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ آپ بنتے پھولوں اور گاتی ہواؤں سے تو گزر جاتے ہیں لیکن چیمتے کانٹوں اور پھوٹے آبلوں ير ديوان لکھ مارتے ہيں - بچہ رو تا ہے تو تعبم بھی كرتا ہے - پھول مرجھانے سے پہلے کھلتا بھی ہے۔

میں اگلے روز ایک اخبار میں " گل دستہ " پڑھ رہا تھا۔ یہ گل دستہ قار کین کے منتخب اشعار کا مجموعہ ہو تا ہے 'جو آج کل اخبار اور رسالے شائع کرتے ہیں ۔ اس گلدستے کا موضوع " گل " تھا ' یعنی پھول 'جس کے تصور سے ہی کائتات مسراتی نظر آتی ہے ' لیکن آپ گلدستے کے صرف پہلے تین شعرسیں ۔ اگر ان میں سے کی ایک میں بھی مسرت کی کوئی رمق نظر آئے تو براہ کرم مجھے جائے کے وقفے میں آکر بتائي كاجواب بهت دورنسي إيهلا شعرتها:

وامن گل چاک ہے ورال ہے ترکین چن! یہ بماریں ہیں کہ جن سے دل کو بملاتے ہیں ہم مجھے یقین ہے کہ قریب ہی ایک آباد چمن بھی ہو گا اور شاعر محترم وہاں گئے بھی ہوں گے 'گروہ شعر جب بھی کہیں گے کسی ویرانے کا چکر لگا کر ہی کہیں گے۔

دو سرا شعر:

ابھی تو فصلِ گل کی ابتدا تھی نہ جانے پھول کیوں مرجھا گئے ہیں

بالکل ممکن ہے کہ پھول اس لئے مرجھا گئے ہوں کہ مالی نے ابھی پانی نہ دیا ہو۔ اگر جناب شاعر ذرا صبر کر لیتے تو شاید مالی بھی کام پر آ جا آ اور پھول بھی کھلکھلانے لگتے' لیکن وہ شاعر کیا جو پھولوں کے ہننے کا انتظار کرے۔

اور تیسرا شعروہی عندلیب کو دعوت کریے والاتھا، جو میں سمجھاتھا اب قصّهٔ پاریند ہو چکا ہے اور جس سے بسرحال کسی بلبل کو اتفاق نہیں۔ یعنی۔۔۔۔

آ عندلیب مل کے کریں آہ و زاریاں تو ہائے دل!

عالانکہ بات صرف اتن تھی کہ شاعر حسب عادت چیخنا چلانا چاہتا تھا۔ شکت کی خاطرایک خوش مزاج بلبل کو ورغلانے لگا کہ چھوڑو ہنسی کو' آؤ مل کر روئیں۔۔۔۔ قارئین کی خوشی کے خلاف اس سے بڑھ کر ایک شاعر کیا سازش کر سکتا ہے؟

خواتین و حضرات! زندگی بهت مختفر ہے۔ غالب اسے برق خرام باندھتے ہیں۔ ہم اس کی بے اعتباری سے خوب واقف ہیں۔ کچھ معلوم نہیں یہ چاتا ول کب تھم جائے۔

نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے

آیے اس چند روزہ زندگی میں دو مرول کے لئے خوشی کا اہتمام کریں۔ زیادہ نہ سی ' صرف ایک خوشی یومیہ۔ خواہ یہ خوشی آپ کے نوکر کے حصے میں آئے یا آپ کے ہمائے کے جصے میں۔ خواہ اس خوشی میں سے کمی ہے کس بیوی کو حصہ ملے یا کمی ہے بس خاوند کو۔۔۔۔ زندگی کے چند مستعار لمحول کا اس سے بمتر کوئی مصرف نہیں کہ دو مرول کو خوشی دیے میں گزر جائیں۔

عجیب بات ہے کہ خوشی بانٹنے سے یہ خزانہ خالی نہیں ہوتا' اور بھرتا ہے۔ یہ

### http://urdulibrary.paigham.net/

خزانہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے: میٹھی زبان کا خزانہ 'ولِ ورد مند کا خزانہ 'طبع مودول کا خزانہ ۔ آیے اپنے اپنے خزانے کو اور فیاضی سے لٹائیں۔ قبلہ حکیم صاحب نے یہ راز دریافت کر لیا ہے۔ وہ ہمارے لئے ہر ماہ شام ہدرد کا اہتمام کرتے ہیں 'لین ہمارے ارد کرد سینکٹوں لوگ مسلسل شام ہائے درد بسر کر رہے ہیں۔ آیے ان کی کی ایک شام کو شام ہمدرد بنا دیں۔ یہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں۔ آپ چاہیں تو ویرانے ہیں بمار آ سکتی ہے۔

بماریں تم سے زندہ ہیں چن تم سے عبارت ہے تمهارے سامنے پھولوں سے مرجھایا نہیں جاتا

## سوال وجواب

### (١٩٦٤ء كى پاكستاني سياست ير ايك طنزيه)

سوال: اگر آپ کو لکھنے سے قانونا" روک دیا جائے تو آپ کا روعمل کیا ہو گا؟
جواب: اگر ہمیں لکھنے سے قانونا" روکا گیا تو ظاہر ہے ہم اس کالے قانون کے
احترام میں ظاموش نہیں بیٹے رہیں گے ---- آخر وہ کون سا سفید قانون ہے
جو ہمارے ہاتھوں محفوظ رہا ہے؟ قانون برائے انسداد رشوت ستانی؟ چور بازاری؟ ذخیرہ
اندوزی؟ خیر' جانے دیجئے۔

لین اس نے کالے قانون کی بے احرای ہم سلیقے سے کریں گے۔ یعنی ہر چند کے ارباب اختیار کا ما ہماری ذاتی بے حرمتی ہوگا تا ہم جوش میں آگر ہم کسی چھوٹی کی چچھوری سی قانون شکنی پر اپنا فیمتی غصہ ضائع نہیں کریں گے۔ مثلاً یہ نہیں کہ ہم د فعتا "خاندانی منصوبہ بندی کا نزدیک تریں بورڈ نباہ کر دیں گے۔ ہماری اس حرکت سے نہ کوئی منصوبہ بند باز آئے گا اور نہ کوئی ہمارے گلے میں ہار ڈالے گا۔ ایسے جرائم خفیفہ سے ہماری شہرت میں بس معمولی یا مقامی سا اضافہ ہو گا اور وہ عاشق کیا جس کا جنازہ دھوم سے نہ نگا۔

ہمیں توقع ہے ----- وراصل ہماری تمنا ہے ----- کہ ہماری قلم بندی کا پروانہ کسی روز سہ پہر کو نکلے گا اور اس خبروحشت اثر کو آدھی رات تک دو تین مرتبہ نشر کیا جائے گا آ کہ سارے ملک میں ہماری خاطر غم و غصے کی امر دو ژ ا۔ جن دنوں صدر ایوب کی عکومت تھی لاہور کے ایک رسالے نے اپ کسے والوں کے نام ایک سوالنامہ بھیجا۔ اس میں یہ سوال بھی تھا جس کا مصنف نے جواب کھیا۔

سکے اور جب یہ لردوڑ چکے گی تو پھر آن کی آن میں ہمارا نام شہید ان قلم کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ ہم جول تول کرکے رات گزاریں گے اور دوسرے روز علی الصبح یعنی جب لوگوں کے دلول میں ستم ابھی تازہ ہو گا' ہم پریس کانفرنس بلا لیس گے۔ ہمارا قلم قیدی سبی' ہماری زبان تو آزاد ہو گی۔ جو کچھ لکھ نہ سکیں گے' بول دیں گے بلکہ قوم کی گردن میں فرضی باہیں جمائل کرتے ہوئے ایک رندھی ہوئی آواز میں اسے یہ بھی کہیں گے کہ

### آ عندلیب مل کے کریں آہ و زاریاں ' وغیرہ

اس پر قوم کی آنکھیں بھیگ جائیں گی اور ہمارا اندازہ ہے کہ اس کالے قانون کے مصنف کا دل بھی اپنے ظلم کی داستان من کر پہنچ جائے گا لیکن آپ اور غالب شاید یہ کمیں کہ تیرے بے مرکنے سے وہ تجھ پر مہران کیوں ہو؟ تو چلونہ سی' ہمارے سیاس ترکش میں کچھ اور تیر بھی ہیں لیکن اپنی پریس کانفرنس کی تاثیر دیکھنے کے لئے ہم اگلی صبح کے اخباروں کا انتظار کریں گے۔

اگلے روز غالب کا خدشہ غالبا" ٹھیک نکلے گا۔ یعنی نہ صرف صاحب قانون ہم سے یہ نہ بوچیں گے کہ ہم سے سرگرال کیول ہو بلکہ سارا پریس ۔۔۔۔۔۔ سوائے ایک اخبار کے ۔۔۔۔۔ ہماری تقریر کو بلیک آؤٹ کر دے گا۔ ان خیالات میں ہمارے پاس راست اقدام کے بغیر جارہ کار نہ ہو گا۔

ہم بلا تاخیر قریب تریں بار روم کا رخ کریں گے جمال امید ہے کہ کئی معزز و محب وطن وکلاء پر کیش پر لات مار کر قوم کا غم کھا رہے ہوں گے۔ یعنی صرف ہاری کی ہوگی ورنہ میٹنگ پہلے ہی آراستہ ہو گی۔ ہاری تقریر کی ابتدا جرگہ سٹم کی ہوگی ورنہ میٹنگ پہلے ہی آراستہ ہو گی۔ ہاری تقریر کی ابتدا جرگہ سٹم کی بربیت سے ہوگی کیونکہ بار روم کے لئے اس سے زیادہ دلگداز موضوع کوئی نہیں۔ حسب دستور ہم جرگہ سٹم کی دھجیاں بار روم کی فضا میں اور فرش پر بھیردیں گے حسب دستور ہم جرگہ سٹم کی دھجیاں بار روم کی فضا میں اور فرش پر بھیردیں گے جس سے توقع ہے کہ ہر صاحب دل وکیل پر رفت طاری ہو جائے گی۔ ایسے موافق جس سے توقع ہے کہ ہر صاحب دل وکیل پر رفت طاری ہو جائے گی۔ ایسے موافق ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یک لخت اپنے موضوع کی طرف لوٹیں گے اور آزادی

تحریر کی خاطر جان دینے کی دھمکی دیں گے۔ جی ہاں وہی " مقدس آزادی " جس کی خاطر اسلام اور یو۔ این نے ضانت دے رکھی ہے۔ اگر کسی نے اسلامی ماخذ کا حوالہ پوچھنا چاہا تو ہم آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کریں گے کہ دراصل ماخذ کا ہمیں بھی علم نہیں اور آخر میں اچانک سیاست میں دافلے کا اعلان کر کے ہم خود بھی بیٹے جائیں گے۔

یہ من کر ملک کی تمام بار ایسوی ایشنیں بھول بار ایسوی چچو کی ملیاں' ہمارے اعزاز میں پر امن جلوس نکالیں گی اور ریزولیوشن پاس کریں گی۔ ہم ان قرارواووں کی نقلیں براہ رست اوتھان کو بھوا دیں گے۔ یہ دستاویزیں شاید اوتھان کے نروان کا سامان تو نہ بن سکیں' لیکن ہماری فلاح کی ضرور ضامن بنیں گی اور وہ اس طرح کہ یہ خبر یک لخت بین الاقوامی اہمیت اختیار کر جائے گی۔ آگاش وائی سے اسی رات ہماری قلم بندی کے سانحہ کی خبر نشر ہو گی یعنی اس ظلم کی خبر جو بھارت میں بھی ہوا ہی شمیں' اس فالمانہ لا تھی چارج کی بھی تفصیل ہو گی جو ہم پر ابھی ہوتا باتی ہو گا اور پردھان منتری تو ہمدردی کے مارے ہمیں مبارک باد کا تار بھیجیں گی کہ ہم ان گولیوں سے محفوظ رہے جو ہم پر چلائی ہی نہیں گئی تھیں!

اس شدید قوی اور بین الاقوای رو عمل پر حکومت کو بے بس ہو کر ہمارا قلم آزاد
کرنا پڑے گا، لیکن اگر حکومت سے تمام تر مکی اور دِساوری احتجاج پی گئی تو ہمیں
یونیورٹی ایکٹ کے خلاف کسی موزوں مقام پر ----- مثلا کسی کالج کے قریب
---- آواز اٹھانا پڑے گی۔ پھر ظاہر ہے کہ باقی ذمہ داریاں ہمارے کالج کے
برخوردار خود سنبھال لیں گے۔ یعنی پُر امن جلوس ترتیب دیں گے جس کی روانی میں
برخوردار خود سنبھال لیں گے۔ یعنی پُر امن جلوس ترتیب دیں گے جس کی روانی میں
برخوردار خود سنبھال لیں گے۔ یعنی پُر امن جلوس ترتیب دیں گے جس کی روانی میں
برخوردار خود اختیاری کے تحت دو چار کنگریاں ادھرسے ادھر پھینکنا پڑیں گ
لین بچوں کو حفاظت خود اختیاری کے تحت دو چار کنگریاں ادھرسے ادھر پھینکنا پڑیں گ
لیکن بچوں کی انتمائی احتیاط اور نیک نمتی کے باوجود چند بسیں اور ٹریفک سکنل ذرا
شہید ہو جائیں گے جس کا ہمیں بہت افسوس ہو گا۔ اور ہمارے طرز عمل سے متاثر ہو

کر حکومت ہمارے قلم کی آزادی کا اعلان کروے گی۔

ویے سوچا جائے تو ہارا قصور بھی کیا تھا جو ہارا قلم قید کر لیا گیا؟ یمی کہ ہم نے كى جكه لكھا تھا كه ملك ميں چچوں كى صنعت نے فقيد الثال ترقى كى ہے اور يدكه اس شعبے میں ہم نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ دوسرے ترقی پذیر ممالک کی ضروریات بھی بوری کر سکتے ہیں اندا چچوں کی تجارت کے ہم نے کئی فوائد بھی گنوائے تھے۔ مثلاً یہ کہ وطن عزیز کی کئی دو سرے ملکول میں ساکھ بردھے گی اور وہ چند ججے جو ملک میں رہ جائیں گے، چھم چھیے ساز میں عزیر تر ہو جائیں گے اور سب سے بردھ کر یہ کہ معقول مقدار زر مبادلہ کی بھی حاصل ہوگ۔ بس اتن سی بات پر ہمارے قلم پر پابندی لگا دی میں حالانکہ انہی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین نے فالتو چاول کی ایکسپورٹ کا مثورہ ریا تھا جس سے کروڑوں کا فائدہ ہوا۔ تجارت کی رو سے تو ہمیں چاول اور چچوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا \_\_\_\_\_ بسرحال دیکھا آپ نے اس قلمبندی کا تھم دینے والے سیش افسری کوتاہ اندیثی کا تتیجہ؟ ایک طرف تو ملک کو بیش بها زر مبادلہ سے محروم کر دیا اور دوسری طرف ایک مرنجاں مرنج قلمکار کو مشتعل كركے جناب مدر كے لئے ايك اور حريف پيدا كر ديا۔

# عشق پر زور نهیں!

(نوٹ یہ واقعہ ان ہی واقعات کا حصتہ ہے جن کا ذکر مصنف نے مخضرا اپنی کتاب بجنگ آمد کے آخری دو پیرول میں کیا ہے۔ پس منظر کے طور پر مضمون سے پہلے یہ دو پیرے درج کئے جاتے ہیں۔)

## پس منظر

ہمیں مدراس سے پشاور آئے ہوئے بہت عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اچانک سیکشن ہورڈ میرٹھ کے سامنے پیش ہونے کا تھم ملا۔ ٣ جون ١٩٣٧ء کو رات کی گاڑی سے روانہ ہوئے ۔۔۔۔۔ یہ وہی مبارک دن تھا جب قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو دلی سے اعلان کیا تھا کہ تقریباً دو ماہ بعد یعنی ۱۳ اگت ١٩٣٤ء کو پاکتان قائم ہو جائے گا ۔۔۔۔۔ میرٹھ سے فارغ ہو کر عاذم بشاور ہوئے تو آپ پرانے دوست بانسلائش کو ساتھ لیتے ہوئے سیدھے ملٹری جپتال بشاور بہنچ۔ دو ہفتے کے بعد جپتال سے رخصت ہونے گا تو انگریز نرس نے (جس نے چوری چھے ہمارے خط بہتال سے رخصت ہونے گا تو انگریز نرس نے (جس نے چوری چھے ہمارے خط بہتال سے رخصت ہونے گا تو انگریز نرس نے (جس نے چوری چھے ہمارے خط بہتال سے رخصت ہونے گا تو انگریز نرس نے (جس نے چوری چھے ہمارے خط بہتال سے رخصت ہونے گا تو انگریز نرس نے (جس نے چوری چھے ہمارے خط بہتال سے رخصت ہونے گا تو انگریز نرس نے (جس نے چوری چھے ہمارے خط بہتال سے رخصت ہونے گانوں میں ایک ایس چھتی می سرگوشی کی کہ غریب رخمی کی الفور ہمارے لئے چھٹی کی سفارش کر دی اور خود ہفتہ بھر کان میں گلیمرین ڈلوا آ

رہا۔

سیل ہوٹل مری کا کمری نبر۲۱ ایک منگر مزاج سا سنگل کمرہ ہے 'لین ہارے لئے عظیم تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کمرے میں ہم پر ۱۳ اگت کو پاکستان کی پہلی صبح طلوع ہوئی۔ اس کمرے میں ریڈیو پاکستان کا پہلا نشریہ سا۔ گویا اس کمرے میں وطن عزیز کی آزادی کا ابتدا ہوئی۔ گر اس کمرے میں ہاری اپنی آزادی کا خاتمہ بھی ہوا۔ یعنی وہ خاتون جو اس شب شریک برم تھی' دو سرے روز شریک حیات بن گئی اور وہ تازہ وہ مینے خوظ رہا تھا' مری آزادہ روئیم نفشین جو قاہرہ سے مانڈلے تک عشق کی دسترس سے محفوظ رہا تھا' مری بہنچ کر اسپر الفت ہوگیا:

برای مدت کے بعد آخر وہ شاہیں زیر دام آیا اور یمال سے ایک دوسری داستان کا آغاز ہو آ ہے۔"

لیکن اس مضمون سے دوسری داستان کا آغاز نہیں ہو رہا۔ یہ واقعہ بھی ای داستان کا ایک چھوٹا سا کلڑا ہے جو کتاب میں شامل نہ کیا جا سکا۔ اس واقعہ کی ابتدا بھی پاکستان بننے سے چند ماہ پہلے ہوئی۔ تو سنیں:

ہم نے عشق کے معاملے میں ہیشہ احتیاط اور کفایت شعاری سے کام لیا ہے۔
فقط ایک مرتبہ دل کھول کر محبت کی اور آپ نے دیکھا کہ عمیجہ شادی رہا۔ لیکن آپ

یہ من کر شاید جیران ہوں کہ شادی سے چند ہفتے قبل ہمارے اصلی عشق کے متوازی
ایک ضمنی عشق بھی چل پڑا۔ بے شک اس میں تھوڑا سا' بالکل تھوڑا سا' وخل
ممارے شوق فضول کو بھی تھا لیکن اس کا اصلی محرک ایک دیوی کا پریم تھا جو یوں تو
ممارے شوق فضول کو بھی تھا لیکن اس کا اصلی محرک ایک دیوی کا پریم تھا جو یوں تو
گمری نیند سو رہا تھا' لیکن ہماری چھوٹی می بدپرہیزی سے بیدار ہو گیا اور ہم اس کی
لیٹ میں آگئے۔۔۔۔۔کمانی ذرا طویل ہے اور اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب

چند ماہ پیشتر ہم مدراس سے براہ ولی پٹاور آ رہے تھے۔

ولی میں ایک بوے صاحب سے لمنا تھا۔ چند گھنٹوں کے لئے ٹھر گئے۔ صاحب کے دفتر میں گئے تو سیرٹری نے رستہ روک لیا اور فرمایا کہ صاحب بمادر ایک گھنٹے کے اس تشریف لے گئے ہیں جی چاہے تو ایک گھنٹہ سیرکر آؤ اور جی چاہے تو اس کونے میں بیٹھ کر انظار کر لو۔ ہم تھکے ہوئے تھے۔ سیرکا موڈ نہ تھا۔ کونے میں بیٹھ گئے اور سیکرٹری کو دیکھنے گئے۔۔۔۔ لڑکی تھی!

لڑکی جوان تھی 'گرشکل کی واجبی سی ہی تھی۔ ذرا بجھی بجھی سی لگتی تھی۔ شاید قدردانی کی کمی کی وجہ سے۔ خدا جانے کیوں گر ہمیں شرارت سوجھی کہ چلو اس کی تھوڑی سی قدر کریں اور اس کی زندگی میں چھوٹی سی موم بتی روشن کریں۔ مزید سوچنے سے پہلے ہمارے منہ سے نکلا:

" آپ بنگال کی رہنے والی ہیں ؟"

ائر کی چو کی - ہمیں کسی قدر غور سے دیکھا اور بولی:

" يه اندازه آپ کو کيے ہوا؟"

"آپ کی آئکھول سے-"

" بنگالی آ تکھول کی کوئی پہچان ہوتی ہے؟"

"جی ہاں- غزالوں سے مشابہ ہوتی ہیں-"

سیرٹری مسکرائی۔ یوں لگا جیسے خیالی آئینے میں جھانک رہی ہو۔ پھر ہمیں ذرا زیادہ غور سے دیکھا۔ ہم تھوڑے پھولے لیکن آخر بولی تو کہا:

" يس يو - يى كى رب والى مول-"

ہمیں اپنے اندازے کی تردید من کر سخت مایوسی ہوئی ۔ ہم نے دل میں کہا: اے نیک بخت تو یو پی کی رہنے والی تھی تو جب کیا ہوا ؟ ہماری تردید لازم نہ تھی۔ دیکھتی نیک بخت تو یو پی کی رہنے والی تھی تو جب کیا ہوا ؟ ہماری تردید لازم نہ تھی۔ دیکھتی نہیں کہ بھوان نے ایک چاہنے والا بھیجا ہے ۔ بسرطال ہمیں پت چل گیا کہ دلبر سخن شناس نہیں۔ گفتگو جاری رکھی اور کہا:

" مُحیک ہے یہ غزالی آتکھیں خال خال یؤپی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلا نہو خاندان میں۔"

بولی: " میں نہو نہیں ' لیکن الہ آباد کی رہنے والی ہوں۔" ہم نے ول میں کہا تو نہو نہیں ' نہ سمی ۔ شکر ہے اللہ کا تو الہ آباد کی ہاسی تو ہے ورنہ ہماری ساری قیافہ شناسی غارت جارہی تھی۔ پوچھا:

" آپ کا خاندان ؟"

" بم سرو بيل- "

" اچھا خاندان ہے۔ آپ کا نام؟"

ہم انظار کرنے گے کہ کوئی پیارا سانام ہو گا: اوشا ' آشا ' پدمنی ' رکمنی وغیرہ-لیکن بولی:

" مجھے مس سپرو کہتے ہیں۔"

کہا: " اگر دس بارہ مس سپرویں مل جائیں تو پھر آپ کی پہچان کیا ہو گی؟" بولی: " میرے بائیں کان پر تل ہے۔"

مجت کی کسی دوسری منزل میں تو ہم اس تل پر جان چھڑک دیتے لیعنی سرقدو بخارا بخشنے کے علاوہ 'لیکن اس وقت تل کی پیشکش ازراہ محبت نہیں ہو رہی کھی ' بلکہ بغرض شاخت۔ اوھر ہم ایک دوست کی حیثیت سے کواکف پوچھ رہے تھے نہ کہ سیکورٹی افسر کے طور پر ۔ بسر حال ہمیں خوشی بھی ہوئی کہ معثوق بھولا بھالا ہے۔ پر کار معثوق انجام کار بہت ثقیل ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نے تل کو مصنوعی غور سے رکار معثوق انجام کار بہت ثقیل ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نے تل کو مصنوعی غور سے دیکھا اور کہا:

ہاں سے مج بوا پارا بل ہے۔ ویسے آپ کا پورا نام کیا ہے؟"

" مس رادها سپرو-"

" مس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا؟"

" میں سمجھی نہیں۔"

اور واقعی وہ سیدھی می بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ واجی شکل کے ساتھ اگر عقل بھی واجی ہو تو رومان تو چاتا رہتا ہے' گر ڈائیلاگ نہیں چاتا۔ ہم نے کما:
" صرف رادھا کتنا پیارا نام ہے" ۔۔۔۔ اور صرف پر زور دیا۔
" سب سے پیارا نام تو نرگس ہے۔ میری سیلی کا نام ہے۔ ہمارے ساتھ ہوسٹل میں رہتی ہے۔"

پیشر اس کے کہ ہم رادھا پر واضح کرتے کہ سردست ہمیں اس کی بیرونی سیبلیوں اور ان کے اسائے گرامی میں دلچیں نہ تھی ' برے صاحب آ گئے اور ہم ان کے ساتھ ان کے کرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد صاحب سے فارغ ہو کر سیکرٹری کے کمرے میں آئے تو لیج کا وقت ہو رہا تھا۔ ہم نے مس سروسے پوچھا:

" يمال كوئى ريستوران قريب ٢٠٠٠

" امپیریل ریستوران بغل میں ہے-"

" شكريه - اور بال "آپ كھانا نىيس كھائيں گى؟"

هاری دعوت واضح تھی، مگر جواب ملا:

" کھاؤں گی مگر ہوٹل میں لڑ کیوں کے ساتھ -"

ہم نے ول میں کما: " تو ہے ہی ای قابل۔ تجھے کمی لڑکے کے ساتھ مشکل ہی سے کھانا نصیب ہو گا۔ ای اثنا مین ہماری نگاہ اتفاقا "گھڑی پر پڑی تو پوچھنے گئی:

" کہیں جانا ہے؟"

" جی ہاں ' اگلی گاڑی سے پشاور جانا ہے۔"

" خاص پشاور ؟ "

جی ہاں۔ خاص پیناور ' آر ٹلری میس ۔ کمرہ نمبرا۔ اور ہاں ڈاک خانہ بھی پیناور ہی ہے۔" ہی ہے۔"

ہارے جواب پر رادھا مسرائی۔ ہم سمجھے شاید اب کوئی میٹھی سی یادگار بات کے گی کین کہنے گئی: " اچھا ؟ پثاور میں تو میری سہلی کانتی اور اس کا شوہر کیپٹن رمیش رہتے ہیں۔ کیا وہاں جاکر ان کا صحح پتہ مجھے لکھ سکیں گے؟"

لاحول و لاقوة - كمال رومانس 'كمال برنس! برمال بم نے ايك الوداعى مكراہث كے ساتھ كما:

"كوشش كرول كا" \_\_\_\_ أكرچه كوشش كى كوئى نيت نه تقى-

اس کے بعد مس رادھا اپنا ہینڈ بیک اٹھائے 'ہم سے بچھی بجھی نظریں ملائے اپنے ہوشل کو چل دی۔ ظاہر تھا کہ رادھا پر ہمارے پیغام شوق کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوا۔ بے شک ہمارے پیام میں بھی بہت نم نہیں تھا: تا ہم بظاہر موصوفہ کی مٹی بھی الی زر فیز نہیں تھی۔ یوں محسوس ہوا جسے بے چاری کا پیام وصول کرنے والا آلہ ناقص ہے۔ یعنی یا تو چاتا ہی نہیں اور یا دھکا شارث ہے۔۔۔۔ بہر حال ہمارا ما عاص کے عارضی دل گئی کے سوا پچھ نہ تھا کہ کی طرح تھوڑا سا فالتو وقت گزارنا تھا۔ وہ گزار لیا ' چنانچہ جب مس رادھا کے کرے سے نکلے تو مس رادھا ہمارے دماغ سے نکلے تو مس رادھا ہمارے دماغ سے نکل گئی۔

بٹاور پنچ تو تیرے روز دِلّی سے انگریزی زبان میں ایک اجنبی سا خط آیا۔ مضمون تھا:

''ڈیئر میجر۔ اگر آپ کو کیٹین رمیش کا پنة مل گیا ہو تو مہرانی کر کے لکھ بھیجیں۔ ممنوں ہوں گی۔

آپ کی صادقہ (YOURS TRULY)

#### آر سپرو

کاروباری ساخط تھا۔ پڑھ کر ایک طرف رکھ دیا۔ چار دن بعد ایک اور خط آیا۔ " ڈیئر فرینڈ۔ اگر آپ کو رمیش کا پتہ نہیں ملا تو کوئی حرج نہیں۔ آپ اس کا پتہ ملنے تک جواب نہ روکیں۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ تو خیریت سے ہیں۔ آپ کی محلصہ (YOURS SINCERELY) رادھا سپرو ارے ' کچھ ہو رہا تھا! ڈیئر مجر کی جگہ ڈیئر فرینڈ سے خطاب ہونے لگا تھا۔

آرپوری رادھا بن گئی تھی اور سب سے بردھ کریہ کہ رادھا رانی ہماری خیریت کی خبر

کے لئے بے چین ہو رہی تھی۔ ہم نے سوچا خدا نہ بھلائے ' یہ نثانیاں تو پیار کی ہیں '
لیکن عجیب ست رفتار پیار ہے۔ ہم نے عشق کی دیا سلائی تو ملاقات کے پہلے لیحے ہی

جلا دی تھی۔ لیکن محبت کی موم بتی اس قدر بعد از وقت روش ہو رہی ہے۔ کچھ واپڈا

مزاج می گئی ہے۔ بسر حال ہم ایک دو روز ای ادھیڑین میں رہے کہ خط کا جواب

دیا جائے یا نہ کہ استے میں ایک اور خط آگیا:

" ڈیئر خان۔

خدا کے لئے مجھے اپنی خیریت کا خط کھو۔ میں سوچتی ہوں اس روز تم نے امپیریل ریستوران میں کھانے کو کما تو میں تمہاری دعوت پر امچیل کیوں نہ پڑی (ائگریزی محاورہ) میں نے تمہاری ملاقات کا ذکر اپنی سمیلی نرگس سے کیا تو اس نے بتایا کہ بگی ' اسے تو تم سے محبت ہے۔ کاش میں اس وقت سمجھ گئی ہوتی۔ کاش میں تمہیں بتا سکوں کہ میرے دل میں تم کس قدر گرے جا بچے ہو۔ (اگریزی محاورہ) میں تا سکوں کہ میرے دل میں تم کس قدر گرے جا بچے ہو۔ (اگریزی محاورہ) رادھا۔"

تو ہمارا قیاس درست تھا۔ رادھا کا دل شارف ہونے کے لئے نرگس کے دھکے کا مختاج تھا۔ بسرحال خط پڑھا۔ پھر پڑھا۔ ہم کسی کے دل میں سا رہے تھے۔ ہمارے یہ نفییب! اب بظاہر تو یہ لوٹنے کی جائے تھی، لیکن لوٹنے کی ہمت نہ پڑی، بلکہ پینہ آنے لگا۔ ہماری پریٹانی اس وجہ سے نہ تھی کہ ایک خاتون نے ہماری دل گئی کو پچ سمجھ کر ہمارے دل کا دروازہ دونوں ہاتھوں سے کھنکھٹانا شروع کر دیا تھا بلکہ اس لئے کہ ایک دو سری خاتون ۔۔۔۔ جس کی بدولت اس شاہین کو بالآخر زیروام آنا تھا۔۔۔۔ ایک دوسری خاتون ۔۔۔ جس کی بدولت اس شاہین کو بالآخر زیروام آنا تھا۔۔۔۔ بن کا دروازہ کون کھنگھٹا رہا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے اور اگر خاتون بوچھ بیٹی کہ باہر سے دروازہ کون کھنگھٹا رہا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے اور اگر یہ بیرونی شور سے نگ آکر ہمارا دل خالی کرنے پر تل گئی تو ہمارا کیا ہے گا؟ اپنے دل یہ بیرونی شور سے نگ آکر ہمارا دل خالی کرنے پر تل گئی تو ہمارا کیا ہے گا؟ اپنے دل

کی خانہ ویرانی کے تصوّر سے ہم لرز اٹھے۔ اضطرار میں اور پچھ نہ سوجھا تو اپنے روم میٹ میجراحیان سے مشورہ کرنے لگے۔

احسان نے مشورہ دینے سے پہلے رادھا کے تینوں خط پڑھے۔ ہم ہے دلی کی ملاقات کی روداد سی اور اس توجہ سے جیسے ڈاکٹر مریض کی ہسٹری سنتا ہے ' بلکہ اس کی ہددری کا بیہ عالم تھا کہ ایک ڈاکٹر کی نبست زیادہ درد مند نظر آ رہا تھا۔۔۔۔ یہ وہی احسان تھا جے میں آج تک ایک ہے فکرا اور آوارہ مزاج سا نوجوان سجھتا تھا' لیکن اس گھڑی صاف رحمت کا فرشتہ نظر آ تا تھا۔ کافی سوچ کے بعد یوچھنے لگا:

" بيه دوسرى خاتون (جو تهمارے دل ميں گھر كر چكى ہے) اس وقت كمال ہے؟" " مرى ميں-"

"پٹاور آنے کا ارادہ رکھتی ہے؟"

"و نهیں۔ مجھے مری بلا بھیجاہے۔"

" تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں۔ تم دلی والی کے جواب میں چپ رہو۔"

" میں نے تمارے سواکس سے بات نہیں کی اور نہ کروں گا۔"

" بات کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ صرف رادھا کے خطوں کے جواب میں خاموش رہو۔ خود بخود چپ ہو جائے گی۔"

کتنا آسان علاج تھا!" چپ رہو۔ خود بخود چپ ہو جائے گ۔" کاش خود ہمیں سوجھتا اور راز الفت عیاں نہ ہو تا۔ لیکن خیر' ہمارا راز احسان کے سینے میں بھی اتنا ہی محفوظ تھا۔ اچھا روم میٹ بھی خدا کی دین ہوتی ہے۔ ہم نے خدا کا شکر اوا کیا۔ ہم نے رادھا کے تیسرے خط کا جواب بھی نہ دیا۔ تین چار دن خیریت کے گزرے۔ ہمارے چرے پر رونق آنا شروع ہی ہوئی تھی کہ اچانک چوتھا خط آگیا:
" ڈارلنگ۔

میں تمہارے سویٹ خط کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ تمیں کوئی اندازہ نہیں کہ میں نے اسے پڑھنے سے کمنا چاہتی ہوں۔

جلد بناؤ 'كمال اور كييع؟"

صرف تهاری (ONLY YOURS) رادها"

یہ کیا ہو رہا تھا؟ کس کا سویٹ خط ؟ دل مضطر کو تھامے پھر احسان کے پاس گیا اور زادھا کا خط دکھایا۔ پڑھ کر بولا۔

" اوسنه - تھیک ہے- خاموشی جاری رکھو-"

" وہ تو جاری ہے۔ یہ تباؤ کہ کون ہو سکتا ہے جس نے رادھا کو سویٹ خط لکھا ہے۔"

جواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اصان بنسی روکنے کی کوشش کر رہا ہے جو پیکی کی شکل میں خارج ہو رہی ہے۔ تو یہ احسان کی کارستانی تھی! اس آوارہ مزاج فرشتے کی! میں نے اپنی مختاجی سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک غضب کے عالم میں احسان کے ہاتھ سے خط چھینا اور اسے کہا:

" تو بیہ خط تم نے لکھا تھا؟ تم ،تم ،تم ،تم نے ؟ بتاؤ بیہ حرکت کیوں کی ؟ ظالم ویکھتے اس بنیں وہ مری والی خاتون کیا کہے گی؟

بولا: " مرى والى خاتون كچھ بھى نہ كے كى بشرطيكه تم يد خط پليث پر ركھ كراسے پيش نه كروو ' بلكه اب يد خط ميرے پاس ہى رہنے دو- پڑھ كر ذرا دل پشاورى كريں ع\_"

" کی کا خط پڑھنا شرافت سے بعید ہے۔"

" زریجث معاملہ شرافت نہیں 'خط ہے۔ اور چونکہ یہ میرے خط کا جواب ہے اس پر میراحق نسبتاً فائق ہے۔"

" بي ناجائز حركت ہے-" ہم نے فتوى ديا-

" مگر دلچپ اور بے ضرر ہے۔ ولی والی دیوی کا کچھ بھی ضائع نہ ہو گا سوائے را شک پیڈ کے ایک ورق کے۔ اور ہمارا ول پٹا...."

" تمهارا دماغ خراب اور كيريكر مظكوك ب- تم رات كو بهى دير سے آيا كرتے

"-51

اس پر احسان کھلکھلا کر ہنس دیا اور میں پنج و تاب کھاتا اٹھ آیا۔۔۔۔ مگر دو ہی دن گزرے تھے کہ رادھا کی طرف سے ایک برقیہ آیا۔ جی ہاں خط نہیں تار! مضمون تھا:

" وعوت کا شکرمیہ۔ میں ۲ جون کو ہوائی جماز سے پٹاور پہنچ رہی ہوں۔۔۔۔۔ رادھا۔"

فوری اشتعال میں قتل کر دینا کوئی نئی بات نہیں کین فوری طور پر احمان دستیاب نہ ہو سکا۔ اور ہمارا غصہ احمان کی غائبانہ سر کوبی اور اس کے بیرے سے بالشافہ تلخ کلامی میں صرف ہو گیا۔ رات گئے احمان ملا تو ہمارے جملہ علین اوارے علیم ہو بچھے تھے اور ہمارا غصہ پارلیمانی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ہم نے تار کھول کر احمان کی میزیر رکھ دیا اور کہا:

" یہ ہے تمہاری دعوت کا جواب۔ اس دفعہ محترمہ نے رائیٹنگ پیڈ سے ورق اکھاڑ کر نہیں بھیجا' بلکہ خود دلی سے اکھڑ کر پشاور آ رہی ہیں۔" بولا: " الحمد لللہ - چشم ماروش ' دل ماشاو۔"

" کیکن دل ماسخت ناشاد ہے۔ ذرا سوچو تو' مری والی خاتون کیا کیے گی؟" " کیچھ بھی نہیں کیے گی بشرطکہ تم ایسے مری سے ملا کر بشان کے جوائی ا

" کچھ بھی نہیں کے گی بشرطیکہ تم اسے مری سے بلا کر پٹاور کے ہوائی اوے پر رادھا کے استقبال کے لئے نہ لے چلو۔"

" میرا ہوائی اڈے پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔" میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔

"تو مت جاؤ - بيه خوشگوار فرض ہم ادار كر س ك\_"

"لیکن وہ میری خاطر آ رہی ہے۔"

" ہم تماری خاطرہی اے لینے جائیں گے۔"

" تم اے ٹھراؤ کے کماں؟ تبھی اس مئلے پر بھی غور کیا ہے؟" ہم نے غصے سے

يوچھا۔

" ارے اس مسئلے کے کئی خوشگوار عل ہیں۔ بستے شہر میں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟"

" اننا نازک معاملہ ہے اور تہیں ہر چیز خوشگوار نظر آتی ہے۔ تہمارا دماغ واقعی خراب اور کیریکٹر ..... " ہم وفور جذبات سے جملہ بھی پورا نہ کر سکے۔ مگر احسان آرام سے بولا:

" خاکسار کا کیریکٹر مثال ہے۔ ہماری پچھلے سال کی النے۔ سی ۔ آر اٹھا کر دیکھ لو۔"

ہم بردراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور سوچنے گئے کہ اب کیا کریں۔ اگر رادھا آگئ تو بھرے شریس فقط ایک صورت اور ایک ہی گھر پہچان سکے گی اور وہ ہماری صورت اور ہمارا ہی گھر ہے۔ ہمیں رادھا سے عشق نہ سہی 'لیکن مری والی خاتون کو اپنے عدم عشق کا کیا جوت دیں گے؟ اور اگر اس نے ہم سے منہ موڑ لیا تو ہم یہ صدمہ کیے برداشت کریں گے؟ ہم رونے پر آ گئے اور مایوی کے عالم میں ہم نے نیچ سروں میں خدا سے شکوہ کیا:

تو قادر و عادل ہے گر تیرے جمال میں بیں تلخ بہت بندہ مجبور کے اوقات (جی ہاں۔ ہم نے جان بوجھ کر مزدور کو مجبور سے بدل ڈالا۔ بے شک ہارا بُرا حال تھا گر میجر تھے!)

پر خدا سے باقاعدہ دعا مائلی جس میں اپنی مجبوری کا تفصیل سے ذکر کیا۔
" اے رب – جس خاتون سے ہمیں محبت نہیں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتے اور جس سے محبت ہے ' اسے کھونا نہیں چاہتے کہ بی صالح عاشقوں کا شیوہ ہے 'لیکن خدایا ' جذبہ دل کی گر تایٹر الٹی ہے کہ اسے کھو رہے ہیں جے پانا چاہتے ہیں اور واکسی ورسا (VICE VERSA) لاطینی معاف ' میرے خدا' تو سب زبانوں پر قادر ہے اور اس اے سالانہ نغیہ رپر ن جو ہر فرجی افرے حملت کسی جاتی ہے۔

دلوں کا حال جانتا ہے۔ کیا تیری رحمت سے بعید ہے کہ تیرے مجبور بندے کی بن جائے۔"

وعا كا منہ سے ثكانا تھاكہ افلاك سے نالوں كا جواب آگيا۔ معاً جميں ياد آياكہ جم چند روز ميں سيكيكن بورڈ كے سامنے ميرٹھ جانے والے ہیں۔ جم نے فورا رادھاكو اينے ہاتھ سے تار بھيجا:

" میں ۳ جون کو میرٹھ آ رہا ہوں۔ وہاں سے فارغ ہو کر حمہیں دلی آ کر ملول گا۔ میرا وہیں انتظار کرو۔۔۔۔ خان۔"

تار بھیج چکا تو یک لخت بادل چھٹ گئے۔ خدا کا شکر ادا کیا۔ اپنی دعا کو شاباش دی جو اس پھرتی سے قبول ہوئی تھی۔ ۳ جون کو قائد اعظم کی ریڈیائی تقریر سننے کے بعد عازم میرٹھ ہوئے تو ہم دوہری خوش سے چک رہے تھے۔ ادھر خدا تعالیٰ نے دنیائے مجبت میں حصول مراد کی بشارت دی تھی۔ ادھر دنیائے سیاست میں قائد اعظم نے قیام پاکتان کا مڑدہ سایا تھا۔ ہم کامیاب محبت اور آزاد وطن کا جشن مناتے ریلوے سٹیشن پر پہنچ۔ احسان ہمیں رخصت کرنے آیا۔ خدا حافظ کرتے ہوئے کہنے ریلوے سٹیشن پر پہنچ۔ احسان ہمیں رخصت کرنے آیا۔ خدا حافظ کرتے ہوئے کہنے ریلوے سٹیشن پر پہنچ۔ احسان ہمیں رخصت کرنے آیا۔ خدا حافظ کرتے ہوئے کہنے

" ہاں تو رادھا کا فکر نہ کرتا۔ میں نے اس کے تار کا مناسب جواب دے دیا ہے۔"

" مناسب جواب ؟ مثلاً ؟" ميس نے فكر مندى سے بوچھا-

" يى كە تىمارے آنے كى خبر من كرول باغ باغ موگيا ہے- مواكى اۋے پر تىمارا انظار كروں گا-"

چلتی گاڑی سے غصے کا عملی اظہار چھلانگ لگائے بغیر ممکن نہیں 'لیکن میجراور کپتان سرعام چھلانگیں نہیں لگایا کرتے؟ چنانچہ ہم نے چھلانگ روک کر اپنی افسرانہ وقار پر تو آنچ نہ آنے دی 'گر میجراسلم پر واضح کر دیا کہ میرٹھ سے واپسی پر ہمارا پہلا کام اس کا کام تمام کرنا ہوگا۔ پھر اپنی نشست پر بیٹھے تو سارے راہ آتش غضب سے بورے و قار کے ساتھ د مکتے رہے۔ بٹھنڈے کے قریب ہمارے ورجہ حرارت میں ذرا افاقہ ہوا تو سوچنے لگے: کاش میہ جعلی عشق نہ کرتے۔ کمیں میہ ہمارے حقیقی عشق کو بھی نہ لے ڈوبے۔

میرتھ میں امتحان دیتے وقت بھی غم عشق دامن کیر رہا۔ ممتحن کرتل سوال پوچھتے تو منہ سے جواب بعد میں نکلتا اور سینہ سوزاں سے آہ پہلے برآمد ہوتی۔ یہ کہنا تو شاید مبالغہ ہو گا کہ میری آہ آتثیں سے بال کرتل جل گیا' لیکن ہمارا گلا ضرور بحرُک الله الله میری بات ہے کہ ڈاکٹر نے دیکھا ' تو غیر عاشقانہ سی زبان میں کہنے لگا: الله ساکٹس ہو گیا ہے۔ " اور عظم دیا کہ پٹاور پہنچتے ہی ہپتال میں رپورٹ کرو۔

پٹاور پنچ تو ایک تو گلے کے درد سے بے حال ہو رہے تھے۔ دو سرے اس خیال سے کہ آگے رادھا رانی احسان کی نگرانی میں انظار کر رہی ہوگی ' دل کا درد بھی شامل حال ہو گیا' لیکن کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ رادھا کی بجائے رادھا کا خط انظار کر رہا ہے۔ احسان کمیں ایکسرسائز پر قبائلی علاقے میں چلاگیا تھا۔ رادھا کا خط کھولا ۔ لکھا تھا:

ۋارلنگ \_

تمهارے دونوں تاروں کا مضمون الگ الگ ہے۔ تم کماں ہو؟ میں دلی میں تمهارا انتظار کر رہی ہوں۔

( YOUR OWN ) تهماری اینی رادها-

ہم نے دل میں کما: "ہماری اپنی رادھا۔ اللہ تمہاری عمر اور تمہارا دلی کا قیام دراز کرے۔ دلی جیسی شاہی بہتی میں رہ کر انظار کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ صرف پشاور آنے سے پر ہیز کرنا۔ خدا نے چاہا تو زود یا بدیر تمہیں گھر کے قریب ہی کوئی چاہنے والا مل جائے گا۔ آخر برئے صاحب کو ملنے والے ہم جیسے ہزاروں آتے رہیں گے اور سخنیک تو اب تم کو معلوم ہی ہے: "اچھا تو آپ بنڈی ریشاورر کائل جا رہے گے اور سخنیک تو اب تم کو معلوم ہی ہے: "اچھا تو آپ بنڈی ریشاورر کائل جا رہے ہیں۔ وہاں تو میری سمیلی کانتی اور اس کا خاوند کیٹن رمیش رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ ...."

----- ہم نے اس خط کے جواب میں خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔

ہمیں مری سے سے بھی لگا تار خط آ رہے تھے۔ وہی خط جن کے چوری مطالعہ کے بعد ہماری خدا ترس نرس پر رفت طاری ہو گئی تھی اور موصوفہ نے ہماری خاطر شاف سرجن کے کان میں ایسی زود اثر سرگوشی کی تھی کہ ہمیں ہپتال سے چھٹی ولا کر سیدھا مری بھیج دیا تھا۔

مری پنچ تو پیچے بیجے رادھا کے خطوط بھی براہ پٹاور مری پنچ رہے وہی پرانا مضمون تھا: اب اور نہ ترکیاؤ۔ یا ہم کو بلا بھیجویا آپ چلے آؤ۔ ہم خط پڑھتے۔ رادھا کے لئے ذرا دل پیچنے لگتا لیکن مری والی کو دیکھتے تو دل دو سری طرف پیجنا شروع کر دیتا۔ چنانچہ ہم دل کو سمجھا بجھا کر خط ایک طرف رکھ دیتے کہ اس میں رادھا کا 'ہمارا اور جملہ عوام الناس کا بھلا تھا۔ آخری خط ۱۳ اگست ۱۹۳۷ء کو آیا۔ لکھا تھا:

" ۋارلنگ\_

میں تمہارے خط کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب تو پاکستان بن چکا ہے۔ ہوائی جمازوں کی آمدورفت بھی بند ہو گئی ہے۔ اب تو تم میرے لئے خواب ہوتے جا رہے ہو۔"

اس خط سے دو روز پہلے مری والی خاتون شریک حیات بن چکی تھی۔ اسے رادھا کا خط دکھایا اور شان نزول بیان کی۔ اسی دن ولیمہ میں عورتوں کے طقے میں بحث چھڑ گئی کہ پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کو کیا کیا فائدے ہوئے ہیں۔ جب دوسری خواتین رائے دے چیس تو ایک نئی نوبلی دلمن نے شریاتے ہوئے کما:

" ایک ہی فائدہ ہوا ہے۔ دلی اور پشاور کے درمیان ہوائی سروس بند ہو گئی

## نه خدایی ملا ....

(شاعر جو افر بھی ہے۔ اپنے دفتر کی میز پر بیٹھے کچھ سوچ رہا ہے۔ اس کا پی۔اے ملحقہ کمرے میں فون من رہا ہے)
پی۔اے ملحقہ کمرے میں فون من رہا ہے)
پی۔اے: (فون پر اپنے صاحب کو) "سر آپ کے لئے ٹیلیفون ہے۔"
شاعو: "کس کا ہے؟"
پی۔اے: "آرزو شاہ پوری کا ہے۔"
شاعو: "آرزو؟ میہ مرد ہے یا عورت؟"
پی۔اے: "مرد ہے حضور۔ آپ سے اصلاح لیما چاہتا ہے۔"
شاعو: "ارے میاں کمہ دو صاحب دفتر میں نہیں یا کوئی اور بمانہ کر دو۔ میں ایک ایم فائل دیکھ رہا ہوں۔"

پی۔ اے: "بہت اچھا حضور۔" (پی۔ اے آرزو شاہ پوری کو بآواز بلند شرخا آا ہے۔ شاعر پی اے کے شرخانے کے انداز سے محظوظ اور مطمئن ہو آ ہے)

(شاعر مصروف ضرور ہے گر فائل میں نہیں، شاعری میں! قلم ہاتھ میں لینے کی بجائے وانتوں میں دبائے آئھیں بند کئے کچھ سوچ رہا ہے۔ ادھر پی۔ اے کرے کرے بیافیون کی تھنٹی کی آواز سائی دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی کسی کو شرخانے کے لئے یی۔

سے یکیون کی میں اور معال ویں ہے۔ در ماط مل می رو رماسے سے پہا اے کے کلمات گونجتے ہیں۔ شاعر کو مجتس پیدا ہو تا ہے کہ اب کس نے فون کیا ہے۔

شاعرة "كس كا فون تها؟"

پی- اے: "بیکم صاحبہ تھیں-" شاعر: "شاہاش- کیا کہا تھا؟"

پی- اے: "میں نے کما تھا صاحب میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں-" شاہ و " داکل ٹی کا سے معمون سے کا مراد بھی دی کا م

شاعر: "بالكل مُحك ان سے معروفيت كا بمانه بھى نه كرنا-"

پی- اے: "میں جائتا ہوں صاحب- مصروفیت کا بمانہ س کر شاید وہ آپ سے زیادہ مجھے صلواتیں سائیں۔"

شاعر: " محمل ہے محمل ہے۔ بت باتیں نہیں کرتے۔"

(شاعر بدستور سوچ رہا ہے اور پی- اے کے ٹیلیفون کی پھر تھنٹی بجتی ہے۔ پی-اے حسبِ معمول فون کرنے والے کو ٹال دیتا ہے شاعر کسی قدر لاپروائی سے پوچھتا ہے)

شاعر: "اس دفعه كون تها؟"

بي- اے: "كوئى ياسمين تھى-"

شاعر: (يك لخت چونكتے موئے) "ياسمين تھى"

لي- اے: "جناب"

شاعر: "تو نالا كق بنايا كيون نهيس؟"

ی- اے: "حضور آپ کی ہدایات کی روسے آپ تو دفتر میں ہی سیس-"

شاعر: "و کیھو میاں پی- اے- ادھر آؤ اور غور سے سنو- بے شک ہم مصروف ہیں بلکہ یہاں موجود ہی نہیں' لیکن زندگی میں ہر قاعدے کی مستثنیات بھی ہوتی ہیں-سمجھے؟

پی- اے: "میں معانی چاہتا ہوں۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو مجھے مستثنیات کے نام لکھ دیں۔"

شاعر: "نام لکھانے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ ٹیلیفون آئے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے پوچھ لیا کد۔" پی- اے: "بت اچھا حضور"

(ایک وقفے کے بعد ٹیلی فون کی مھنٹی بجتی ہے۔ شاعر پوچھتا ہے)

شاعر: "اب کے کون ہے؟"

پی- اے: "شمشیر حیدر آبادی ہے۔"

شاعر: "شرخا دو۔ ٹرخا دو۔"

دار در شرخا دو۔ ٹرخا دو۔"

(پی- اے شمشیر حیدر آبادی کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ پھر ایک مزید وقفے کے بعد عفیٰ بجتی ہے۔ پی- ای شملی فون کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے شاعر کو بتا آب) معنیٰ بجتی ہے۔ پی- اے ٹیلی فون کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے شاعر کو بتا آب) پی- اے: "سر" کوئی خاتون ہے مگر نام نہیں بتاتی۔" شاعر: "بے وقوف' خواتین سے نام نہیں یوچھا کرتے۔ لاؤ' ٹیلی فون میری طرف

"\_.5

لي- اے: "يہ ليجئ ابت كريں-"

شاعرهٔ "مبلو"۔

زنانه آواز: "هيلو"\_

شاعر:"كون صاحبه بين؟"

زنانه آوازه "ونهيس پهچانا مجھے؟ ميس ثمينه مول-"

شاعر: "او ہیلو شمینہ- کتنی بری عرب تمهاری! میں تمهارے متعلق ہی سوچ رہا

تھا۔"

ثمينه: "كياسوچ رے تھ؟"

شاعر: "يى كه كتنى خوبصورت كتنى پيارى --- كتنى ..... ايس ميرا مطلب ہے كتنى الحجى ہوتم-"

ثمینه " بس صرف اچھی ہوں؟ اور کچھ نہیں؟

شاعر: "بھی کیوں قصیدہ کملواتی ہو۔ ویسے اس وقت ایک غزل ہی لکھ رہا ہوں

تم پر!»

ثمینه: "مجھ پر؟ غزل؟ ذرا مطلع تو سناؤ-" شاعرهٔ "م- م مطلع تو ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اگلا شعر سن لو-" ثمینه: (شوق سے) سناؤ-شاعر:

"شام آئی تو شفق کی صورت تیرے عارض تیرے گیہو چکے" ثمینہ: "یہ شعر تو میں نے پہلے بھی سا ہے۔" شاعر: "کس سے؟" ثمینہ: "یاسمین سے۔" شاعر: "یاسمین سے۔"

شمینہ: "ہاں ہاں۔ وہ کہتی تھی ایک خوشامدی شاعرنے مجھ پر لکھا ہے۔"

شاعر: ''کوئی اور شعر ہو گا اور شاعر بھی کوئی اور ہو گا۔ میں یا سمین جیسی لڑکی پر اپنا شعر ضائع نہیں کر سکتا۔''

ثمينه: "آپ جانتے ہیں یا سمین کو؟"

شاعرہ ''جانتا تو نہیں' دیکھی بھی ضرور ہے۔ اسے شاعرہ ہونے کا مغالطہ ہے۔ ایک روز اصلاح کے لئے آئی تھی۔''

ثمينه: "پھردي اصلاح؟"

شاعر: "توبہ کرو اسے تو وزن کا ہی شعور نہیں۔ پھر اس کی شکل بھی وزن سے باہر ہے۔"

ثمينه: "اتنى بدصورت تو نهيس وه-"

شاعر: "ممروه شمینه بھی تو نہیں۔ معلوم ہے تم کتنی خوبصورت

ثمینہ: "چھوڑیئے بھی۔ اچھا دیکھیں۔ اگر بہت مصروف نہ ہوں تو میں آپ کے دفتر آ جاؤں؟"

شاعرُ فرور۔ وہ کیا کہا ہے غالب نے۔ ہزار بار برو۔ صد ہزار بیا!" (ثمینہ داخل ہوتی ہے۔ شاعر اٹھ کھڑا ہو تا ہے اور ایک مسرت کے عالم میں کہتا بلکہ گاتا ہے)

شاعو: "وہ آئیں گھر میں ہمارے.... آیے آیے کمال بیٹھو گے؟"
ثمینہ: "کری پر بیٹھوں گی اور کمال بٹھائیں گے؟"
شاعو: "ہم تو چاہتے ہیں تمہیں سر آئھوں پر بٹھائیں۔"
(ثمینہ اس فوری بے تکلفی پر ابرو اٹھاتی ہے شاعر پانسا براتا ہے)
شاعو: "بھی محاورہ کمہ رہے تھے۔" (مسکرا دیتا ہے)
شاعو: "میرا خیال ہے محاورے کی نسبت کری زیادہ آرام دہ رہے گے۔"
شاعو: "یہ تمہارا خیال ہے گر جیسی تمہاری مرضی۔ بیٹھو۔"
شینہ: "ہاں تو آپ کمہ رہے تھے آپ نے ایک غزل کھی ہے۔"
شاعو: "ایک غزل نہیں ایک خاص غزل! صرف تمہارے گئے!"
شاعو: "مطلع عرض کیاہے۔
شاعو: "مطلع عرض کیاہے۔

جب تری یاد کے جگنو چکے کتنے متاب لبِ جُوُ چکے" ثمینہ:"بیہ سب میری یاد کا نتیجہ ہے؟" شاعر: "جی ہاں۔ آپ کی یاد کا۔"

ثمینہ: "مجھے آپ مت کہیں۔ میں آپ سے پندرہ برس چھوٹی ہوں۔" شاعر: "کویا میں بوڑھا ہوں؟"

ثمینہ: "شین" میرا یہ مطلب نہ تھا۔ ویسے آپ کے سر پر چند اور بال ہوتے تو

آپ بالکل اکیس برس کے لگتے۔"

شاعر: (سربر ہاتھ چیرتے ہوئے) "ہاں میرا سر ذرا زیادہ فارغ البال اور معمر لگتا ۔۔"

شمینه: "چھوڑیئے ان باتوں کو خواہ مخواہ رومان توڑ دیتے ہیں۔" شاعر: "واہ وا۔ کیا ول کی بات کمی ہے! بے شک تمہماری موجودگی سراسر رومان ہے۔"

ثمینه: "اب اگلا شعر بهی تو سنائیں-"

شاعر: "ضرور' ضرور- عرض كيا ب:

تیری آواز سے خوشبو پھیلی تیری آہٹ سے گلستاں چکے"

ثمینہ: "بہت خوب مگر اور تو کمی نے آج تک نہیں کہا کہ میری آواز اتنی خوشبودار ہے۔"

شاعر: "بھی اور لوگ بدذوق ہیں۔ حینوں کی خوشبو سو تھھنے کے لئے شاعر کی ناک چاہیے اور یہ خاکسار پیدائش شاعر ہے۔" ناک چاہیے اور یہ خاکسار پیدائش شاعرہے۔" شمینہ: "مانتے ہیں۔ مانتے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے۔" شاع:

ہم نے اس وقت دھنک کو دیکھا جب فضا میں ترے بازو چکے" (ثمینہ جھٹ اپنے عمال بازو کو اٹھا کر دیکھتی ہے اور مطمئن ہو کر کہتی ہے) ثمینہ:"مکرر۔ مکرر۔"

(شاعر خوش ہو کر شمینہ کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر اس کا دھنک رنگ بازو اور بلند کرتا ہے اور اس طرح رومان کو عروج پر پہنچا کر شعر دہرانا ہی چاہتا ہے کہ دروازے سے یاسمین داخل ہوتی ہے۔ یہ غیر متوقع دخول رومان کا ستیا ناس تو کر ہی دیتا ہے۔

شاعر کی زبان کو بھی لڑکھڑا دیتا ہے۔ شاعر کے منہ سے بمشکل نکاتا ہے) شاعر: "بیه' بیه' یاسمین تم-"

یاسمین "جی ہاں میں "مرشاعر صاحب" اپنی کیکی پر قابو پائے اور محترمہ کی فرمائش پوری سیجئے۔ شعر مکرر عطا فرمائے "

شاعر: "ك-ك-ك-كون ساش ش شعر؟"

ياسمين: "وچليس" آپ كيكيا ليجي - شعريس دهرا ديق مول-"

(ياسمين ترنم سے شعرالاي ہے)

ہم نے اس وقت دھنک کو دیکھا جب نضا میں ترے بازو چکے

(ثمینہ یاسمین کے منہ سے وہی شعر سن کر جیران ہوتی ہے اور شاعر سے پوچھتی

(4

ثمینه: "شاعرصاحب- به شعریاسمین تک کیے پنجا؟"

یا سمین: "شمینه بی بی- کل انهوں نے میرا بازد اٹھا کر ای طرح یہ شعر مجھ تک پنچایا تھا بلکہ بوری غزل پنچائی تھی- ٹھیک کہتی ہوں نا' شاعر صاحب؟"

(شاعر بدستور کیکی میں جتلا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ان دو لڑکیوں کے ساتھ نیٹے۔ گرای لمحہ ایک تیسری بی بی اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ شاعر کی بیگم ہے۔ بیگم کو دیکھ کر شاعر کی کیکی بے تحاشا آٹو مینک ہو جاتی ہے۔ شمینہ اور یاسمین فرنیچرسے کراتے ہوئے باہر نکل جاتی ہیں۔ بیگم ایک لمحے کے لئے شوہر کی شکل کا جائزہ لیتی ہے اور غصے سے زیادہ رحم کھا کر کہتی ہے)

ہوی: "تم سے لڑنا فضول ہے گر ایک بات- اب گھر کا رخ نہ کرنا- س لیا؟ گھر مت آنا-"

(بیوی آخری تین الفاظ پیس پیس کر ادا کرتی ہے اور آرام سے دروازہ بند کر کے باہر چلی جاتی ہے)

### شاخسانه'

جناب شاعراب ایک ریسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ جہاں کوئی بیوی ہے نہ محبوبہ۔
فقط ایک بوڑھا چوکیدار ہے۔ چوکیدار کا کمنا ہے کہ جناب شاعر بڑے آزردہ ہیں۔ پچھ
لکھتے پڑھتے نہیں۔ بس ایک شعر گنگناتے رہتے ہیں۔ چوکیدار کو پورا شعر تو یاد نہیں گر
کہتا ہے اس کے پہلے چند الفاظ پچھ اس طرح ہیں:
"نہ خدا ہی ملا نہ.......

## ہیہ بڑے لوگ

کبھی آپ نے غور فرمایا کہ عمدہ بردھنے کے ساتھ ایک عام پاکتانی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اسے دو سری شادی کی سوجھتی ہے۔ اچانک اس پر مکشف ہو تا ہے کہ وہ جو ایک مرت سے رفیق حیات چلی آ رہی تھی ' یک لخت رفاقت کے قابل نہیں رہی! بے چاری کی وضع کی سادگی جناب کے مشاغل کی رنگین کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اب وہ ایسی ہوی کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو پروردگار حسن ہو اور پنجبر جمال۔ اور کوئی ایسی جنس نظر آجائے تو مزید جبتو میں رہتا ہے کہ خوب سے بے خوب ترکماں؟

شروع شروع میں تو ایسی برواں شکار بیویاں فرنگ سے آتی تھیں کیکن بعد میں کچھ دنوں کے لئے بنات عرب و دختران عجم کی در آمد بھی فیشن بن گیا کہ اس طرح ایک احجمی خاصی میم بھی حبالہ عقد میں آ جاتی تھی اور اسلامی اخوت کا تقاضا بھی پورا ہو جاتا تھا۔ یعنی خاصا ر تکمین ثواب دارین حاصل ہو جاتا تھا 'کیکن بجمہ اللہ اب پاکستان ماڈرن بیویوں میں خاصی حد تک خود کفیل ہو گیا ہے ' لافا اب نے عمدے کے ماڈرن بیویوں میں خاصی حد تک خود کفیل ہو گیا ہے ' لافا اب نے عمدے کے اطلان ہونے کے ساتھ ہی ایک نئی بیوی کی پاکستان گیر تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ تلاش اس لئے کہ ہرپاکستانی لڑکی بردے صاحب کی دلمن بننے کی اہل نہیں۔ اس مرتبے باش اس لئے کہ ہرپاکستانی لڑکی بردے صاحب کی دلمن بننے کی اہل نہیں۔ اس مرتبے بر فائز ہونے کے لئے ۔۔۔۔ چید کو ایک شرائط کی طرح ۔۔۔۔ چید کو ایک گیشنز کی ضرورت ہے اور اس ضمن میں پہلی اور بنیادی شرط میہ ہے کہ رنگ

گورا ہو ۔ کسی سانولے رنگ کی لڑکی کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ اول درجے کے افسر کے ساتھ شادی کا خیال دل میں لائے۔ یہ قواعد کی رو سے غلط اور آداب کی رو سے گتاخی ہے۔

گورا رنگ اس لئے لازم ہے کہ میم نہ سی 'میم کا دھوکہ ہو تا رہے۔ نیز چونکہ دھوکہ ای صورت میں کھایا جا سکتا ہے کہ گورا رنگ مستورنہ ہو 'لافا دو سری لازی شرط یہ ہے کہ پردہ نہ کرتی ہو۔ لیکن یہ جزوی اور جامدی بے پردگی نہیں جو برقع ترک کرنے سے پیدا ہوتی ہے ' بلکہ یہ وہ فعال بے پردگی ہے جس میں دوپٹہ اور آسینیں کم ہوتے ہوتے غائب ہو جاتی ہیں اور باتی ماندہ پیربن کی تنگی اور تنگی خطوط بدن کی اس وضاحت سے غمازی کرتی ہیں کہ تماشائی کو تصور پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پرتی۔ وضاحت سے غمازی کرتی ہیں کہ تماشائی کو تصور پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پرتی۔ سرکے بال دراز ہوں یا کوتاہ 'کوئی مضاکقہ نہیں' لیکن ایسے نہ ہوں جسے خدا نے لگا کر بھیجے تھے بلکہ قدرت کی تمام غلطیوں کی کئی جا بکدست مشاطہ ( مشاط ہو تو بہتر ہے) نے موہو اصلاح کی ہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ دلمن سوشل (SOCIAL) ہو۔ سوشل ہوتا بری جامع اصطلاح ہے۔ اس میں مخلوط کھانوں اور کھیلوں میں شامل ہونے سے لے کر ناچنے تک سب کچھ آتا ہے۔ یایوں کہیں کہ اگر کچھ باتی رہ جاتا ہے تو برائے نام ہی رہ جاتا ہے۔ اور آخر میں متوقع ہوی کو اگریزی بولنا اور موٹر چلانا بھی آتا ہو تو دیگر شرائط کو ذرا نرم بھی کیا جا سکتا ہے۔ خصوصا اگر موٹر جیز میں لائی گئی ہو۔

عدہ بردھنے کے ساتھ دوسری تبدیلی ہے آتی ہے کہ جناب عالی انسان سے "صاحب" بن جاتے ہیں ۔ انہیں کوئی شخ یا میاں کے لقب سے پکارے تو اس طرف رکھتے ہی نہیں۔ صرف زیر لب بلانے والے کے حق میں پچھ بدزبانی کر دیتے ہیں 'لیکن کوئی خدا کا بندہ انہیں "صاحب" سے مخاطب کر دے تو ای انظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بیل کہ کر کے صاحب کمہ کر پکارے گا۔ جب نوکر کو دھوبی سے یہ کہتے سنتے ہیں کہ فین کہ بھولے نہیں ساتے ہیں کہ ویا تق وی نے بھولے نہیں ساتے ہیں کہ فین آدمی 'تم نے صاحب کا سوٹ خراب کر دیا" تو خوشی سے بھولے نہیں ساتے

خواہ سوٹ کا واقعی ستیاناس ہو گیا ہو۔ اگر بیرا کسی ملنے والے سے کمہ دے کہ "صاحب سو رہے ہیں" تو یہ قیامت تک سوئے رہیں گے کہ ان کی صاحبی کا تذکرہ جاری رہے۔

لكن جال دوسرول كے لئے يه صاحب بهادر اور بيكم صاحب بين 'خود آلي ميں ایک دوسرے کو خاصے لغو اور بے معنی ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوشش حتی الوسع میہ ہوتی ہے کہ یہ "کک نام" اگریزی نما ہوں۔ مثلاً صاحب کا نام جمیل ہے تو بیگم جمی بلائیں گی اور بیم صاحبہ شادی سے پہلے عیم تھیں تو اب تیمی کملاتی ہیں - میاں بوی بالاتفاق اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ ان نتھے منے ناموں سے یکارنا ماؤرن ہونے کی علامت ہے جوت یہ کہ انگریز اور تمام بوے لوگ ایبا ہی کرتے ہیں- نیز ان ناموں سے بلانے سے باہمی پیار بوھتا ہے ' چنانچہ آپس میں لڑائی ہو جائے تو پھر ایک دو سرے کے نام نمایت سنوار کر بلاتے ہیں اور معاملہ زیادہ گرم ہو جائے تو وہ اسے مشرکے گی اور یہ اسے محترمہ سے خطاب کریں گے۔ ناراضگی بردھ جائے تو اب وہ پہلی بیوی والی بات نہیں کہ "جب تک آپ راضی نہ ہوں گے اور کھانا نہ کھائیں كے ميں روثى كو ہاتھ سي لگاؤں گے۔" اب تو ابتدائى گالى گلوچ كے بعد بيكم صاحب سینما کو چل دیتی ہیں اور صاحب کلب کی راہ لیتے ہیں اور اس وقت تک باہم راضی نہیں ہوتے جب تک بیرے' خانسامے اور جملہ ہمسائے ان کی خانہ جنگی سے تنگ آکر صلح نہ کرا دیں۔ وہ شرفا بھی کوئی شرفاتھ جن کی گھر کی بات حویلی سے باہر نہ جاتی تھی؟ بیجارے اگلے و تتوں کے لوگ تھے۔

یہ گھرکے اندر اور باہر کی تمیز بھی اگلے وقتوں کی بات ہے۔ وہ چھوٹے آدمی ہوتے تھے۔ سامنے صحن اور بیٹھک یعنی ہوتے تھے۔ سامنے صحن اور بیٹھک یعنی مردانہ اور پیچھے زنانہ ۔ لیکن صاحب بنتے ہی زنانہ حصہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ اب اس طرف فرصت کے وقت نوکر لوگ بیٹھ کر صاحب کی "کوئی ہے" کا انتظار کرتے ہیں۔ مردانہ میں اب زنانہ التفات کی بدولت ہر وقت رونق رہتی ہے۔ بیٹھک وہی ہے گمر

اب گول کمرہ کملاتی ہے اور کسی زمانے میں اگرچہ مردوں کے لئے مخصوص تھی گر اب اس کے استعال میں تذکیر و ثانیت کی تمیز نہیں' بلکہ اپنے اور غیر کا امتیاز بھی نہیں رہا۔ صلائے عام ہے یاران ِ نکتہ دال کے لئے۔

عدہ بردھنے کے ساتھ صاحب کے فرائض میں اضافہ ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں البتہ صاحب کے آرام کے اوقات میں نمایاں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس آرام میں صبح کی بیداری اب عذاب معلوم ہوتی ہے چناچہ جب تک خدام ادب دس بارہ دفعہ یاد نہ دلائیں کہ آج جعہ نہیں ' آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے اور اٹھیں بھی تو پورے اٹھتے کماں ہیں ۔ پہلے تو ذرا نیم دراز ہو کر بستر ہی میں مارنگ ٹی چیتے ہیں۔ عسل خانے میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت تک خارج نہیں ہوتے جب تک بیگم صاحبہ بردر برآمد نہ کریں کہ ناشتہ کے لیے ایک معینہ مدت سے زیادہ وہ بھی انظار نہیں کرسکتیں۔

پھر جناب وفتر میں جاتے ہیں - بہت دیر سے جاتے ہیں اور قصداً کہ صحیح وقت پر دفتر پنچنا ہتک سجھتے ہیں ' پابندی وقت افر کی شان نہیں ' کلرک کی پہچان ہے اور جب وفتر کے دروازے کے قریب پنچتے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ایک عمل لازم و لابدی ہے - وہ یہ کہ کوئی چہڑای ' اور چہڑای نہیں تو کوئی جن یا بشر دروازے کی جن اٹھائے تاکہ صاحب اندر قدم رکھ کیس - اگر بچ کچ صاحب کو اپنے ہاتھ سے بخت اٹھانا پڑگئی ' تو وفتر میں قیامت آجائے گی اور چند نچلے درجے کے پاکتانیوں کا روز گار خطرے میں پڑ جائے گا لیکن پاکتانی چہڑای کہ اپنے صاحبان کی مزاج شای کے خطرے میں پڑ جائے گا لیکن پاکتانی چہڑای کہ اپنے صاحبان کی مزاج شای کے سیشلٹ ہیں ' بروقت چن اٹھائے میں کبھی کو تاہی نہیں کرتے - اِسی لیے ملک کا کاروبار چل رہا ہے -

اب دفتر کا کام شروع ہو تا ہے ۔ صاحب بہادر پہلے تو وہ نوٹ بک کھولتے ہیں جس میں گھرسے چند اہم گھریلو پوائٹ لکھ کر لائے ہیں۔ ان پوائٹس کی نوعیت کچھ اس قتم کی ہے:۔ (۱) رحمان اینڈ سنز کو فون کرنا کہ بیگم صاحبہ کو لپ اسک پند نہیں ذرا گرے شیڈ کی جیجو

(٢) پلازا سينما ير آخرى شو كے ليے دو فرى پاسوں كا انظام

(m) مری جانے کے لیے چھٹی کی درخواست لیکن ہوسکے تو ڈیوٹی بناؤ

(م) شیمی کے میکے والوں کو خط اور مری آنے کی وعوت

(۵) وغيره وغيره

یہ اہم کام کے بعد دگرے ہونے شروع ہوتے ہیں - صاحب کے قریب فائلوں کا انبار لگ رہا ہے - جب آخری گھریلو پوائٹ پر بھک لگ جاتی ہے تو صاحب دل کڑا کر کے فائل کی طرف ہاتھ بردھا تا ہے 'لیکن اس لمجے اچاتک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے اور ایک اور ہنتا 'گنگنا تا صاحب اندر واخل ہو تا ہے - وہ ہاتھ جو فائل کی طرف بردھ رہا تھا 'مہمان کے مصافحہ کو بردھتا ہے 'تخلیہ ہوجا تا ہے اور سرکاری کام دھک سے رک جاتا ہے - چائے آجاتی ہے 'قبقے لگتے ہیں 'سگریٹ جلتے ہیں 'گیس وھک سے رک جاتا ہے - چائے آجاتی ہے 'قبقے لگتے ہیں 'سگریٹ جلتے ہیں 'گیس جاتے ہیں 'موضوع ایک تیسرا صاحب اور اس کی بیگم ہے ----

کارک بے چارہ ہرپانچ دس منٹ کے بعد جھانکتا ہے لیکن صاحبانہ قبقے اسے پیچے دھکیل دیتے ہیں ۔ خدا خدا کر کے مہمان رخصت ہوتا ہے تو کارک فائلوں کا پیچے دھکیل دیتے ہیں ۔ خدا خدا کر کے مہمان رخصت ہوتا ہے تو کارک فائلوں کا پیدہ صاحب کے قریب سرکا دیتا ہے لیکن عین اسی لیمے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ بیگم صاحبہ کا فون ہے۔ پچھ اس طرح کی گفتگو ظہور میں آتی ہے۔

"تم ہو جمی ؟"

" ہيلو شيمی۔ "

" میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ "

"اچھا؟ ابھی آیا ہوں - ذرا بیہ فائل ...."

"فاكل جائے بھاڑ میں۔"

" ضرور جائے۔ "

اور صاحب نوث بک اٹھائے موڑ کار میں بیٹھ کریہ جا۔ وہ جا۔ رہیں فائلیں تو وہ ایک مدت سے جمع ہورہی ہیں ۔ ہوتی رہیں۔ کوئی نئی بات نہیں۔ کار جمال اگر اتنا ہی دراز ہے تو صاحب کا انظار کیا جاسکتا ہے۔

## ريٹائرمنٺ کا ذا گفتہ

جانشین من آپ نے یوچھا ہے ریٹائرمنٹ کا ذا نقد کیا ہے ؟ ذا نقد کھے کھٹ مٹھا سا ہے۔ مٹھاس میں تو کچھ شک نہیں لیکن کھٹاس سے بھی انکار مشکل ہے۔ يهلے كھٹاس كى سنئے۔ ريٹائر منك كا يهلا جھٹكا جميں اس وقت لگا جب پية چلا كه اله دین کا چراغ کھو گیا ہے - آپ شاید نہ سمجھ ہوں۔ اگر آپ ای میزیر بیٹھتے ہیں جس یر میں بیٹھا کرنا تھا تو جراغ اس میز کے دائیں کونے میں یائیں گے ۔ اس چراغ سے کام لینے کے لیے اسے رگڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فقط اس پر انگلی رکھنے سے ہی جن نمودار ہو تا تھا بلکہ ایک نہیں تین جار جن! میرے وقت میں سب سے برے جن كا نام كلاب خان تھا۔ كلائب خان بھى كيا حاجت رواجن تھا حرف سوال لب تك آيا نمیں اور اس جن نے مراد یوری کردی۔ میں نے بھی اے کوہ قاف کی بریوں کی شزادی لانے کو نہ کما ورنہ بالیقین میہ اسے بھی ورغلا لاتا۔ میہ تجربہ اب آپ کر لیس بسرحال گلاب خان بجائے خود ایک مضمون ہے اور اس موضوع پر پھر بھی ۔۔۔۔۔ کمنا یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 'الہ دین کے چراغ کی 'جے کو تاہ اندیش افسر گھنٹی کا بٹن کہتے ہیں ' دلخراش کمی محسوس ہوتی ہے ۔ یہ گھنٹی اور اس کا بٹن تو خیر ' بازار سے دو چار پیے میں خرید کر گھر کی میزیر بھی لگایا جاسکتا ہے اور اپنی عادت کی تسلی کے لیے اس پر افرانہ انگلی بھی رکھی جاعتی ہے لیکن اس عمل کے بعد سمی جن کے نمودار ہونے کا امکان نہیں۔ شاید بیوی نمودار ہو کر ایک ہراس انگیز کہے میں کان میں سر

گوشی کرے گی: "دکھنٹی ہورہی ہے- معلوم ہوتا ہے باہر پھر چندہ لینے والے آئے ہیں-" اور چندہ لینے والوں کے آگے جن بھی بے اثر ہوتے ہیں-

ایک اور حسرت! اب ہر گھڑی دو گھڑی کے بعد جی ٹو اور جی تھری درازے پر مودیانہ دستک کے بعد شہر کے عرض مدعا کرنے نہیں آتے اور عرض بھی ایسی کہ جس میں لاکھ سے کے بعد یک حرف مدعا ہو آ تھا۔ ریٹائرمنٹ کے دوسرے دن تو ان کا برا انظار کیا لیکن آخر غیب سے ندا آئی کہ "اب یہا ں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا" اور کوئی نه آیا- نتیجه بیه مواکه ماری روح فاقے کرنے گی کیونکه ایک تازه ریٹائرڈ افسر کی روحانی غذا بھی شن اور سلیوٹ ہی ہیں۔ شن اور سلیوث سے اجاتک محرومی ایسی ہی ہے جیسے کسی معصوم کا یک لخت دودھ چھڑادیا جائے۔ آپ ذرا کسی متاثرہ معصوم سے انٹرویو کر کے دمکھ لیں۔ بسر حال اب ہماری افسری کا دودھ چھڑایا جاچکا ہے۔ ہم تو اب یہ منظر بھی بے آہ کیئے برداشت کر لیتے ہیں کہ ایک ایک پھول والے نیم گفتین بھی پاس سے گذرتے وقت ہمیں سویلین سمجھ کر نظرانداز کردیتے ہیں جیے ہم فقط سویلین ہی نہیں بلکہ سہ اللہ سام اسے ایک ہوں۔ پھر چلتے چلتے ہمیں سا سا کر کچی سی انگریزی میں یونٹ گپ بھی مارتے ہیں ' وہی گپ جو سالهاسال ہم کی انگریزی میں مار کیے ہیں اور اب بھی چاہیں تو ان لونڈوں کو دو چار سبق بڑھا دیں مگر ان تمام رموز افسری کو سینے میں چھیائے خاموش رہ جاتے ہیں -

ش اور سلیوٹ کا کیا ذکر ' اب تو سر ' سر کی آواز بھی کم سائی دیتی ہے۔ آپ نے بھی غور فرایا کہ ایک اوسط درجے کا افسر دن میں کتی مرتبہ سر کرتا ہے۔ اگر آپ کو اندازہ شیں تو میں آپ کو بتا تا ہوں کہ کیٹو کے ایک معتبرافسرنے خفیہ ریسرچ کے بعد دریافت کیا ہے کہ ایک لفٹین دن میں چار سو ہیں مرتبہ سر سر کرتا ہے ایک کپتان تین سو دس مرتبہ اور ایک میجر دو سو پانچ مرتبہ اور قس علی ہذا۔ آپ ان اعداد کو متعلقہ افسروں کی تعداد سے ضرب دیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ فوج مسلسل کو متعلقہ افسروں کی تعداد سے ضرب دیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ فوج کی زندگی سرسراہٹ کے عالم میں ہے۔ البتہ یہ ماننا پڑے گا کہ ای سرسراہٹ پر فوج کی زندگی

اور ضبط کا دارو مدار ہے۔ ریسرچ کی روسے اعلیٰ افسر بھی سرسراتے ہیں گرکم اور جیسا کہ مناسب ہے' سرگی آوانسے ان کی زبان سے زیادہ کان مانوس ہوتے ہیں۔ ڈی اسٹے ای بھی ان برگزیدہ افسرول کی نجلی کڑی میں آتا ہے اور اس کی اناکی بھی سرسری تسکین ہوجاتی ہے گرافسوس کہ ایک ریٹائرڈ ڈی اے ای کو بے تسکین ہی گزارا کرنا بڑتا ہے۔

اس دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد پہلی عید آئی تو ایک نئی کھٹاس کا تجربہ ہوا یعنی باہر سے آنے والے عید کارڈوں کی تعداد یک لخت اگر کر آدھی رہ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عید یر جو آپ کی ڈائر یکٹری کی پہلی عید ہے' آپ کے عید کارڈوں میں اتنا ہی اضافہ ہوگیا ہوگا۔ برادر عزیز یہ دراصل میرا ہی مال ہے۔ اگر آپ مجھ سے عید کے بعد چارج لیتے تو یہ نامے بھی میرے نام ہی آتے۔ بسرحال اب خدا آپ کی عمراور ملازمت دراز کرے' آپ جھ سات عیدیں تو مزے کریں لیکن اس دن کے لیے تیار رہیں جب ان عید کارڈوں کا بحربیراں ایک جوئے کم آب میں بدل جائے گا۔ ایک وانشور کا قول ہے کہ ان عید کارڈوں کو دوام نہیں جن کے بھیجے والے آپ کی محبت سے زیادہ استے سی آرکی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ قول شاید غلط تو شیں لیکن اس كا اطلاق كرنل سردار خان كرنل بي ايم صديقي كرنل اين دى احمد اور كينن انور خان پر نہیں ہو تا۔ ہر چند کہ اگلے و قتوں کے ہیں ابھی کھھ لوگ باقی ہیں جمال میں۔ فوج سے فارغ ہونے کے بعد دل میں ایک پوشیدہ سی خوشی تھی کہ اب فائلوں نوٹوں اور فی تیوسی وغیرہ سے نجات ملے گی اور اب مل بھی گئے ہے لیکن ایک لفظ عرص تک میرا پیچیا کرتا رہا: یمی مارا برانا دوست Immediate- ریٹائرمن کے فوراً بعد میں جب یہ لیبل کہیں دکھ لیتا' بدک سا جاتا اور کافی در بدکا رہتا حیٰ کہ یاد آتا ریٹائر ہوگیا ہوں۔ اب وقت گذرنے کے ساتھ سنبھل گیا ہوں۔ آج کل امیجی ایٹ کا لفظ سامنے آجائے تو گہرا سانس لے کر اسے مناسب حقارت سے دیکھتا ہوں اور ول کو سمجھاتا ہوں کہ اختلاج کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ اب اس لفظ میں ڈنک

باتی نہیں۔ اگر ول میں خفیف سا مرمر بھی پیدا ہو تو اسے طعنہ دیتا ہوں کہ تو کوئی جی ون یا ڈی۔ اے۔ ای کا دل ہے جو اتنی می بات پر دھڑک اٹھا۔ ان طعنوں کا دل پر فاطر خواہ اثر ہوا ہے۔ چنانچہ اسکلے روز ہارا سامنا Most Immediate سے ہوگیا۔ آگھ پھر ذرا جھپکی لیکن دل جھارا دل اسی مستانہ رفتار سے چاتا رہا۔

بیقراری تھی سب امیر ملاقات کے ساتھ اب وہ پہلی می درازی شب بجرال میں نہیں

بھی' ریٹائر منٹ کا ایک نمایت ہی وحشت ناک پہلو ہے جس سے آج چھ ماہ بعد بھی مفر نہیں۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم فقط ملازمت سے ریٹائر ہوئے ہیں' زندگی سے ہی مفر نہیں ہوگئے۔ لیکن لوگ ہیں کہ تعزیت کو چلے آرہے ہیں اور بردے رفت خیز مکالے کرتے ہیں۔ آہ بھر کر ابتدائے کلام کرتے ہیں:

"خداکی مرضی-"

میں صبرو رضا کی تصوریبن کرجواب دیتا ہوں:

" خدا کے علاوہ اللے آئی پی کی مرضی بھی تھی ویسے صورت احوال یہ ہے کہ زندہ ہوں۔"

"كيا ممكن نه تهاكه آپ كو توسيع مل جاتى؟"

" پھر بھی ایک دن تو کوچ کرنا تھا۔"

" ٹھیک ہے مگر ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟"

"عمر؟ يمي برس بندره يا كه سوله كاسن"--- كچه نهيس سجحت-

"اور سردار خان کو تین سال کی مل سمی تھی۔"

"جي بال وه بهي آخر تمام مو گئي -"

" بچ ہے ثبات فظ الله كى ذات كو ہے انا لله و انا اليه راجعون-"

یہ پتہ نمیں چاتا کہ اس آخری آیتہ کریمہ کا روئے سخن میری طرف ہے یا سردار خان کی طرف' جو دونوں صورتوں میں ہر چند کہ بر حق ہے ذرا قبل از وقت ہے۔ بسرحال تعزیت ختم ہوتی ہے۔ اور وہ بزرگ اس کام کی طرف رجوع کرتے ہیں جس
کے لیے تشریف لائے تھے لینی نے ڈائریکٹر کو سفارش کرد کہ سارے قاعدے توڑ کر
ہمارا نور چیٹم ملٹری کالج میں داخل کرے اور کالج کا چراغ گل کر دے۔ ریٹائر منٹ اب
پرانی ہونے کو ہے گر سوچتا ہوں کہ کب تک میہ مہمیان بر سر مطلب آنے سے پہلے
تعزیق تمہیدیں باندھتے رہیں گے۔

کھٹاس کے چند اور پہلو بھی ہیں لیکن اب اس قصے کو مخفر کرتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے میٹھے پہلو کہیں زیادہ قابل ذکر ہیں اور بخدا ایک پہلو تو شد کی طرح شیریں ہے اور وہ ہے صبح کا نہ جاگنا! یعنی سوئے رہنا! بلکہ جاگ کر سو جانا! غالب کا خیال تھا کہ نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں۔ تیری زلفیں جس کے بازو ہر بریشاں ہو گئیں۔ نئ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ غالب کو مغالطہ ہوا تھا۔ ورنہ نیند' دماغ اور راتیں اس محض کی ہیں جو تازہ تازہ ریٹائر ہوا ہو۔۔۔۔۔ آپ نے غور کیا کہ کم و بیش پچیس برس سے آپ اور میں ایک ایسے وقت پر جاگ رہے ہیں جب برند ورجله تجد گزار بھی سورے ہوتے ہیں۔ اور بیہ جاگنا خوف خدایا شوق نماز کے لیے نہیں بلکہ پریڈ سے لیٹ ہونے کے خوف ہے۔ آپ اور میں تو شاید ایے اسر زلف نہیں لیکن وہ جن کے بازوؤں پر سچ کچ زلفیں پریشاں ہوتی ہیں' انہیں بھی صبح چار بے کے بعد سے جال بخش زلفیں ڈسنے لگتی ہیں۔ ادھر گھڑی نے الارم بجایا اور ادهريد زلفول كا جال تو ار كر بها مح- اور وه نيك بخت ول ير ماته ركه كريد كهتي ره محتی که:

وہ چلے جھنگ کے وامن مرے دست ناتوال سے

لیکن غریب دامن نہ جھکے تو خواہ مخواہ ری پرایکانڈ لے لے! لیکن دوست' آ کچھ کو بتاؤں کہ ریٹار منٹ کے بعد دامن جھکنے کی ضرورت ہے نہ زلفیں سمینے کی بلکہ کوئی دامن میر میسر ہو تو اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کو اور بھی تابدار کر' اور پھر اس کے بعد اتنا وافر وقت ہوتا ہے کہ نہایت تسلی سے اپنے قلب و نظر

اور ہوش و خرد شکار کرائے جا سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں' ہم ریٹائر ہو کر ہوش و خرد کھونے کی برملا پیشکش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایبا کریں تو دو سرے دن کرنل شعیب کے پاس بھیج دیئے جائیں۔ ۔۔۔۔۔ اب وقت کا دیو ہم پر مسلط نہیں۔ بلکہ ہم اس پر سوار ہیں۔ گھڑی پہنتے ہیں لیکن اس سے مشورہ نہیں کرتے۔ اگلے روز ایک بد تمیز نے ہم سے ایک عجیب سا سوال کیا۔ بولا" جناب آج کل جی ایج کیو کے بج کھلا ہے؟" ہم نے کہا۔ "او! خدا کے بندے۔ کوئی ہوش کی بات کر۔ اگر ہم اب بھی جی ایک کیو گھٹے کا وقت یاد رکھیں تو ہمارے ریٹائر ہونے کا کیا فائدہ؟ کل تم ہم سے پوچھنے ایک کیو گھٹے کا وقت یاد رکھیں تو ہمارے ریٹائر ہونے کا کیا فائدہ؟ کل تم ہم سے پوچھنے آؤ گھ کے کہ جی ان کیو کا رستہ کون سا ہے؟"

اور ہاں اب ہمارے ول سے ڈاکٹر کا خوف نکل گیا ہے جی کہ وماغی ڈاکٹر کے سامنے جانے سے بھی ہمیں کوئی ہی گیا ہٹ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یمی کے گا نا کہ دیوانہ ہے۔ تو دیوانہ سی۔ کیئیگر گی ہی گرے گی نا۔ تو ٹھیک ہے ' فرش پر ہی پڑے رہے گی۔ باقی رہے غیر دماغی ڈاکٹر تو وہ تو بالکل بے ضرر نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ انہیں اپنی نبض دکھاتے ہوئے بھی کا نیخ رہتے ہیں اور اے می آر A.C.R کے موسم میں تو آپ کی نبض ڈاکٹر کو دکھ کر ہی ڈوج گئی ہے۔ لیکن ہم بے لحاظ موسم دھڑلے سے پوری آسٹین کھول کر بازو پیش کر دیتے ہیں کہ لو کالی پی بائدھ کر ہمارے ول کا حماب لوری آسٹین کھول کر بازو پیش کر دیتے ہیں کہ لو کالی پی بائدھ کر ہمارے ول کا حماب لوری آسٹین کھول کر بازو پیش کر دیتے ہیں کہ لو کالی پی بائدھ کر ہمارے دل کا حماب اور بھیشہ جواب ماتا ہے کہ تممارے اندر ہیروں اور موتیوں کے موا کچھ نہیں۔ ہمارے منہ سے ڈاکٹر کے حق میں دعا نگتی ہے کہ جیتے رہو۔ آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر منہ سے ڈاکٹر کے حق میں دعا نگتی ہے کہ جیتے رہو۔ آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر ہمارے میں کہ بھی کمی ڈاکٹر کو دعا دی ہے؟ یا ریٹائر منٹ سے پہلے کمی کو دعا دینے کا اراوہ ہاگر آپ کا جواب نئی میں ہے تو آپ بیج بول رہے ہیں۔

ایک اور ظلم جو مجھ پر ہو تا تھا۔۔۔۔ اور اب آپ پر ہو رہا ہو گا۔۔۔۔ بندہ اس سے آزاد ہو گیا ہے۔ میری مراد دوپہر کی چائے سے ہے جو جی ون کے کرے میں پائنتی میں بیٹھ کر بی جاتی تھی اور غالبًا آج کل بھی وہیں پی جاتی ہے۔ جملہ چائے نوش

جمع ہوتے تھے اور زبیری صاحب وست فاص سے ایک گرما گرم پالی تیار کر کے میر مجلس کو لینی ہمیں پیش کرتے تھے اور ہم اسے ایک مستی کے عالم میں بی جانے کی نیت سے اٹھاتے ہی تھے کہ ڈائریکٹر کے کمرے میں سفید ٹیلی فون کی تھنی بجتی تھی۔ اس خیال سے کہ ایک کھے کی تاخیرے ٹیلیفون کے دوسرے سرے پر مزاج یار برہم نہ ہو جائے۔ ہاتھ میں پھڑپھڑاتی پالی لئے 'کرسیوں یر سے کودتے 'کواڑوں سے عمراتے اللی فون پر جا گرتے تھے۔ لیکن اس اثناء میں حارے کرم فرما ہج مج زحمت انظار سے ندھال ہو کر دست ناز سے رسیور رکھ چکے ہوتے تھے اور ہماری لبیک کی صدا مائکروفون کے طق سے مکرا کر ہارے اینے کمرے میں پریثان ہوتی رہتی تھی۔ بلکہ کئی دفعہ لبیک کی نوبت ہی نہ آسکی۔ ٹیلی فون تک پنچے بہنچے مجھی بیالی کے اور مجھی خاکسار ڈائریکٹر کے مکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ مگر اب ریٹائرمنٹ کے بعد' یہ حادثے کمربند ہو گئے ہیں۔ اب جائے کے دوران گھنٹی بجے تو افرا تفری کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ یوں لگتا ہے جیسے ٹیلیفون نے از خود ہی جواب دے دیا ہو کہ صاحب جائے لی رہے ہیں۔ ذرا ٹھر کر رنگ کیجئے گا۔

اوپر کھٹاس کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ الہ دین کا چراغ کھو گیا ہے اور یہ کہ ریٹار منٹ کے پہلے ایام میں اس چراغ کے کھو جانے سے بہت رنج ہوا لیکن بعد میں معلوم کہ یہ رنج بے جا تھا کہ قدرت نے اس کی بڑی مثبت. تلانی کر دی ہے۔ لیخی بے شک اب ہماری تھنٹی پر ہمارے سامنے کوئی جن نمودار نہیں ہوتا لیکن اب ہمیں بھی بیرونی تھنٹی پر کی کے سامنے جن بن کر نمودار نہیں ہوتا پڑتا۔ اب فون اٹھانے سے بیلے یہ وسوسے نہیں ہوتے کہ یہ تھنٹی کی بڑے الہ دین کی ہے یا درمیانے کی۔ اور نہ خوف طاری ہوتا ہے کہ خدا جانے کون سی میم سر کرنے کے لئے طلب کیا جا رہا ہے۔ ریٹار منٹ سے پہلے بعض او قات نہیں بڑی کھن میں سر کرنی پڑتی تھیں۔ مثلاً سے کہ دو تھنٹے کے اندر ثبوت لاؤ کہ فوج کو تعلیم کی واقعی ضرورت ہے! کوئی بتلاؤ کہ بیم بتلائیں کیا؟

اب اس بات کی بھی تثویش نہیں کہ آج ہارے "باس" کے جگر میں فتور ہے یا نہیں۔ یا صبح دفتر میں آنے سے پہلے ان کی بیگم کا مزاج معتدل تھا یا متلاظم کہ ان دنوں ان حادثات کا ہاری قسمت پر گرا اثر پڑتا تھا۔ اب ہمیں اپنے باس کی نبت اپنے جگر اور اپنی بیگم کے مزاج کا زیادہ پاس ہے اور بفضل خدا دونوں خیریت سے ہیں۔

سو جا نشین من- مردہ ہو کہ مجموعی طور پر ریٹائرمنٹ میں شیری ہی شیری ہے-رشی کی مقدار بس اس قدر ہے جتنا طعام میں نمک۔ یعنی اس ترشی سے شیری کا شیرہ اور گاڑھا ہو گیا ہے لیکن اس شیری سے لطف اندوز ہونے کی ایک شرط ہے۔ اور وہ یہ کہ ریٹائر ہونے سے کھے روز پہلے لنڈی کوئل جائیں اور دو چار اعلیٰ ولائی سوث سویٹر' ٹائیاں اور موزے لے آئیں۔ باٹا سے کھھ تابدار جوتوں کے جوڑے خریدس۔ ولایت میں کوئی درک ہو تو کرشی کی فیلٹ ہیٹ اور فان ہوس کی قیصیں منگوائیں اور ریٹائرمنٹ کے دوسرے دن گھرسے تکلیں تو دولہا بن کر تکلیں لین آپ کی ہمسائی دیکھے تو اینے میاں کے بال نوچ لے۔ مقصد ہمائی کا گر برباد کرنا نہیں بلکہ این ریٹائرمنٹ کو آباد کرنا ہے۔ ہمسائی کو تو محض کٹمس پیر کی طرح شٹ کے طور پر استعال میں لانا ہے۔ وہ میاں بیوی تو زود یا بدر صلح کر ہی لیں گے۔ اگر آپ دولها بن گئے تو آپ خوش ہوں گے۔ آپ کا خدا خوش ہو گا اور خلق خدا خوش ہو گا۔ لیکن اگر آپ خدانخواستہ پھٹیجر نکلے تو نہ ہمسائی بخشے گی اور نہ خدا۔ اور طعنہ دیں گے بت کہ کرنل کا خدا کوئی نہیں۔ اور معلوم ہے بیہ بت کس انداز سے طعنہ دیتے ہیں؟ بیہ کتے ہیں کہ اگر بس شاپ پر کوئی مخص میلی ٹویی کیلی ٹائی ان وحلی قیص اور بے استری سوٹ پنے وو دن کی شیو بردھائے اس کے انتظار میں کھڑا مانگ کر اخبار بڑھ رہا ہو تو ضرور کوئی ریٹائرڈ کرنل ہو گا۔ دیکھا ہماری نفیحت نہ ماننے کا متیجہ! ریٹائر شدہ كرنيلي برى چيز ب ليكن لباس كى محتاج ہے۔ جس نے سے تكته نه يايا وہ بس اسٹيش ير پنچ جائے گا۔ بالکل ای طرح جیے ایک مجسٹریٹ صاحب سبزی مندی میں پنچ گئے

تے۔ ہوا یہ کہ مجسٹریٹ صاحب نے کری عدالت پر بیٹے ایک سبزی فروش سے کما کہ گواہ پیش کرو کہ ملزم تمہاری دکان سے مولیاں لے بھاگا۔ بولا۔ "حضور۔ اس عدالت میں سوگند اور گواہ کی حاجت نہیں مجھے کہ وقوعہ کے وقت عدالت خود ساتھ کی دکان سے گاجریں خرید رہی تھی۔"

سبق اس کمانی سے بیہ حاصل ہو تا ہے کہ عدالت بے شک گاجریں خریدتی رہے محر کرنیلی سے مت گاجریں خریدوائے۔

١- الجوكيش ۋازيكريث كا انتك چراي-

r - 2 - 9 اور 3 - 8 مخف بین مرید دوم اور مرید سوم کے اضر جو بالترتیب مجر اور کپتان ہوتے ہیں-

G-1 لفنٹ کرئل ہو تا ہے۔

۳- ش مخفف ہے اگریزی لفظ ATTENTION کا جس کے علم پر فوجی دونوں ایرایاں جوڑ کر ظاموش کھڑے ہو جاتے ہیں۔

م- SIR سيئير افرول سے بات كرتے ہوك اكثر استعال ہو يا ہے۔

۵- ان سول افرول کی تعداد جو جزل کی کے مارشل لاء کے بعد نکالے محے-

C.A.S.O - فرج کا وہ محکمہ ہے جو مختلف تتم کے اعداد و شار کا ریکارڈ رکھتا ہے۔

2- D.A.E والريكثر آف آرى الجوكش-

A.C.R -A يعني سالانه خفيه ربورث جو بر افرير لكسي جاتي ہے-

٩- مصنف كے چند رفقائ كار اور آرى الجوكيش كور كے متاز افر-

۰-P.U.C پیر اندر کندریش

۱۱۔ فوری توجہ کا مستحق

۱۲- اشد ضروری-

n- A.I.P آری انسٹرکشن جس میں طازمت اور بکدوشی کے قواعد و ضوابط کھے ہوتے ہیں۔

١٨- كرتل مردار خال سابق كمايدن للري كالج، جملم

Aeprimand -10 ایک تحریی سزا جو افسروں کو دی جاتی ہے۔

١٦- كرعل شعيب فوج ك مشهور دماغي واكثر بي-

2- CATEGORY بر افر اپی صحت کے لحاظ سے میڈیکل کیٹیکری A یا B یا C وغیرہ میں ہوتا ہے۔ سب

ے بت کینیکری E ہے- اور ایا افریکار ہوتا ہے اور گھر بھیج دیا جاتا ہے-

۱۸- ہر سال خفیہ ربورٹ میں ڈاکٹر افر کا طبی معائنہ کرکے اس کی کیٹیکری کا تعین کرتا ہے۔

۱۹۔ مصنف کی ڈائریکٹری کے زانے میں سویلین افر تھے۔ انیں مرتضح زبیری اپنی شرافت اور قابلیت کی وجہ میں میں ایس ایس میں ایس ایس میں ایس ایس میں ایس میں

ے بی ایک کیو کی جانی پہانی مخصیت تھے اور ہیں-

٢٠- وه ملى فون جس ير جرئيل صاحب سے بات چيت موتى تھى-

http://urdulibrary.paigham.net/

# يوسف ثانى

یہ قصہ ہے میرا اور میرے دوست یوسف کا۔ واقعہ سنانے سے پہلے اپنا تعارف کرادوں: میرا نام مسعود ہے اور میں ایک چھوٹا سا زمیندار ہوں۔ میرے دوست کا پیشہ مجھ سے کچھ مختلف ہے۔ کتنا مختلف؟ آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا۔

یہ آج سے کئی سال قبل کا واقعہ ہے جب ہم دونوں لاہور کے ایک کالج میں

پڑھتے تھے۔ یوسف میرے ہم جماعت تھے لیکن آپ کی یو سفیت فقط آپ کے نام ہی

تک محدود تھی۔ آپ کی شکل و صورت اس کے اثر سے یکسر محفوظ تھی۔ آپ کی

ولدیت کی ترکیب میں بھی کوئی پیفیبرانہ عضرنہ تھا۔ مشہور تھا کہ آپ کے والد بزرگوار

ذرا بہتر قتم کے میراثی ہیں اور فرزند د لبند کو بھی اس نظریے سے ایبا شدید اختلاف نہ

تھا ' بلکہ وہ اپنے ذاتی کردار سے بھی پدری شہرت کو کمک پہنچاتے رہتے تھے۔ ایک

ایسے ہی کام کو انجام دیتے ہوئے آپ نے اس خاکسار کو بھی تقریباً انجام تک پہنچا دیا۔

تفصیل ذرا بعد ہیں۔

یوسف حسنِ صورت اور نجابت میں اپنے گراں قدر ہم نام سے بے شک ایک قطب کے فاصلے پر کھڑا تھا، تا ہم رونق آفری میں ایک پینیبرانہ شان رکھتا تھا اور میراثی ہونے کی وجہ سے ۔۔۔۔ ہم جماعتوں میراثی ہونے کی وجہ سے ۔۔۔۔ ہم جماعتوں میں مقبول و محبوب تھا۔ جمال یوسف تھا ' وہاں ہنسی تھی ' ہنگامہ تھا ' قبقے تھے ' چیچے میں مقبول و محبوب تھا۔ جمال یوسف تھا ' وہاں ہنسی تھی ' ہنگامہ تھا ' قبقے تھے ' جیچے میں مقبول و محبوب تھا۔ جمال یوسف میں ایک اور کمال بھی تھا۔ وہ پیدائشی موسیقار تھا۔ جب

مجمی اتوارکی رات کو ہوسل کی چھت پر ستار بجاتا یا گانا گاتا ' تو چلتے آدمی اور ٹوشتے تارے رک جاتے۔

مرمیوں کی چھٹیاں ہو کیں ' تو لاہور سے پنڈی آنے والی گاڑی میں یوسف میرا ہم سفر تھا لیکن آج خلاف معمول خاموش ' بلکہ فکر مند سا تھا۔ وجہ یو چھی تو بولا: "ایک مشکل آپڑی ہے۔ کاش ' تم مدد کر سکو۔" میں نے کما: " یقیناً بشرطیکہ تم مدد جائز شم کی ماگو۔"

بولا: " جائز نا جائز کی پہچان تو شرعی مسلہ ہے اور کسی مفتی کا سر شیفکیٹ ساتھ نہیں لایا۔"

میں نے کہا: " تم بات تو کرو- میں خود سر شقیت دے دوں گا ' بشر طیکہ ....."

بولا: " جس مخص کے منہ سے دو جملوں میں دو بشر طیکہ تکلیں ' وہ و کیل ہو سکتا
ہے ' دوست نیں ہو سکتا۔ مروت نام تھا جس کا گئی مسعود کے گھر ہے۔"

اور یہ کمہ کر کھڑی سے باہر جھا نکنے لگا۔

میں نے کہا: " ارے ' ناراض ہونے گئے۔ چلو ' مانگو کیا مانگتے ہو۔ تمہاری خاطر تو ہم جان بھی دے دیں گے۔ "

بولا: " بوا وعده ؟ "

كها: " موا وعده "محراب جلد بناؤ "معامله كيا ہے؟ "

بولا: " معامله حارى شادى كا ہے-"

"مبارك باو ---- اور عارے ذے كيا فرض ہے؟"

" تهيس دولها بنا إ!"

" تمارا مطلب ب شه بالا؟"

" نہیں جناب! میرا مطلب ہے دولها۔ مجھے دولیے اور شہ بالے میں تمیز ہے۔ " " لینی شادی تمهاری ہوگی ' دولها ہم بنیں گے۔ اس مغالطے کے عواقب بھی

مجھتے ہو؟ "

"جی ہاں۔ آپ صرف دو گھنٹے کے لئے دولها بنیں گے 'عارضی دولها۔ " "عارضی دولها کیا شے ہوتی ہے؟ تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ " " تم ہاں کرد ' تو مل جائے گی۔"

مجھے محسوس ہوا کہ میں نے واقعی کوئی غیر شرعی وعدہ کر لیا ہے۔۔۔۔ بسرحال اب فرار خارج از بحث تھا۔ کہا:

" بهت اچھا- بتاؤ ہمیں کب ' کہاں اور کیوں عارضی دولها بنتا ہے؟"

یوسف بولا: " آپ بے آب نہ ہوں۔ ایسے نیک کاموں میں تعجیل مستحن نہیں۔ ہاں تو عارضی دولها آپ آج ہی بنیں کے (گھڑی دیکھتے ہوئے) کوئی پنیتالیس منٹ کے بعد ' یعنی گو جرانوالہ میں۔ یہ تو ہو گیا کب اور کمال کا جواب۔ جمال تک کیوں کا تعلق ہے ' ذرا توجہ سے سنئے۔"

میں نے اپنا ہاتھ زانو سے اٹھا کر ٹھوڑی کے ینچے رکھ لیا اور اپنی تمام تر توجہ یوسف کے چرے ہر گاڑ دی۔ یوسف نے کیوں کی تشریح شروع کی:

" تو صاحب مہریان! عرصہ دو ماہ کا ہوا ' اس حقیر فقیر نے حال سے مایوس ہو کر اور مستقبل سے امید باندھ کر قصد شادی کا کیا اور ایک اخبار میں اشتمار ' ضرورت رشتہ کا بدیں مضمون دیا کہ ضرورت ہے ایک خوش و ضع و خوش اطوار نجیب العرفین کنوارے رکیس ذادے کے لئے ' ایک زہرہ جمال ' خوش او قات ' پابند صوم و صلوٰق میٹرک پاس حینہ کی۔ اور کہ سنری موقع ہے نکتہ شناس والدین کے لئے جو بھیغۂ راز خط و کتابت کر سکتے ہیں۔ "

پوچها: "به نجیب الطرفین رئیس زادے تم بی تھے؟" بولا: "ب شک- به ای خاکسار کا اشتماری روپ تھا-" " پھر؟"

پھر بیسیوں خط آئے۔ بیسیوں جواب گئے 'لکن ایک کے سوا جملہ والدین مع دخران عزیز ' کیے بعد دیگرے میدان چھوڑ گئے اور جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار لیکن ان کا نام قیس نہیں ' خان کرامت علی خال ہے۔ گوجرانوالے میں بستے ہیں اور عین ان کا نام قیس نہیں ' خان کرامت علی خال ہے۔ گوجرانوالے میں بستے ہیں اور عین اس کھانا اس کھائیں گے ہار لئے سٹیشن پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم دن کا کھانا انہی کے ہاں کھائیں گے۔ دیکھیں گے ' دکھوائیں گے اور پھردو گھٹے بعد اگلی گاڑی سے سفرجاری رکھیں گے۔ "

" بيه فريب كارى ہے-"

" مرب ضرر ہے اور آخری مقصد نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اچھے دوست بھی ایبا ہی کرتے ہیں۔"

"ميري سمجھ ميں نہيں آنا كه كيا كول-"

" وبى جو ميس كهول- تم في وعده كر ركها ب-"

" اچھا بتاؤ ' مجھے کب دولها بنا ہے؟ "

" گاڑی سے اترتے ہی- پلیٹ فارم پر پاؤں رکھتے ہی تم یوسف ہو گے اور سے خاکسار مسعود-"

" آخر اس حرکت کی ضرورت ؟"

" تم نے اس خاکسار کا شجرہ نب تو نہیں دیکھا' لیکن چرہ تو ایک مت سے دیکھ رہے ہو۔ کیا کسی زاویئے سے اس روسیاہ میں رکیس زادگی کے آثار نظر آتے ہیں؟ ذرا ایمان سے کمنا۔"

ایمان کی رو سے جواب نفی میں تھا۔ میں نے کما:

ایسے آثار تو ناپید ہیں ' لیکن ہارے چرے سے بھی کسی ریاست کا پتہ نہیں چاتا۔"

" آپ کتنے ہی بے تو نیقے کیوں نہ ہوں 'اس ناچیز کے مقابلے میں پرنس علی خال لگتے ہیں۔"

" لیعنی تم حاری شکل کا استعال محض شزادی کے محل میں دافلے کے لئے کر

رے ہو؟"

" بجا فرمایا حضور نے 'ورنہ اس رنگ و رخ کے ساتھ اس خاکسار کو سٹیشن ہی سے رخصت کر دیا جائے گا۔"

" بھی تم صاحب کمال آدمی ہو۔ ہم تو محض نمائشی کھلونے ہیں۔" "ابتدائی تعارف کے لئے شکل بردی اکسیر شے ہے۔ کمالات بعد میں آتے "

يں-"

"لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پرنس علی خال نے آگر سوئمبر جیت بھی لیا ' تو پرنس پوسف کو کیا ثواب ملے گا؟ "

" پرنس علی خال اس کار خیر کے بعد کنارہ کش ہو جائیں گے اور شزادی کا ثواب اس غلام کے جصے میں آئے گا۔ "

"اگر شنرادی نے ایصال ثواب سے انکار کر دیا تو؟ آخر وہ بھی منہ میں زبان رکھتی ہے۔"

"الله كاشكر ب زبان ركھتى ہے 'وگرنه كونكى جو رو بدى ناقابل فهم مصيبت ہوتى ہے-"

"اچھا 'ایک بات بتاؤ۔ اس لڑکی میں کوئی خاص خوبی ہے جو اس قدر دیوانے ہو رہے ہو؟ "

دی خاص خوبیال ہیں ' لیکن ایک عارضی دو لیے کو ان میں دلچین نہیں لینا پاہیے۔"

میں نے ہار کر کہا: "اچھا- کوئی آخری ہدایت میرے لئے؟ کوئی خاص حرکت جو مجھے کرنا یا نہ کرنا ہو؟"

"میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور حسبِ موقع ہدایات جاری کرتا رہوں گا۔ تم بے فکر رہو۔"

" مُعيك ہے۔ بے فكر رہول گا۔"

بولا: "اب جاؤ - عسل خانے میں جا کر ہاتھ منہ وھو لو- سسرال قریب ہے-"

میں عسل خانے سے نکلا ' تو گاڑی آہستہ آہستہ کو جرانوالہ کے سٹیشن پر رک ربی عقی۔ خدا جانے یوسف نے اپنی اشتہاری سسرال کو کیا نشانی بتا رکھی تھی۔ میں گاڑی سے اترا بی تھا کہ ایک ادھیر عمر کے معزز سے بزرگ ' چند کم بزرگ ساتھیوں کے ساتھ میری طرف بوھے اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے:

"ميرا خيال م محريوسف آپ بي بي-"

میں نے اصلی یوسف کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک مثبت مسکراہٹ کے ساتھ نگاہیں نیجی کرلیں اور میں نے اشارہ یا کر کھا:

"جی قبلہ- میرا بی نام محد یوسف ہے-"

"جیتے رہو۔ جیتے رہو۔ اچھا ' مجھے تو تم جانتے ہی ہو ' میں کرامت علی خال ہوں۔ یہ سلامت علی خال ہیں 'حمیدہ کے چھوٹے بھائی۔ "

میں نے نعلی مسعود یعنی بوسف کا تعارف کرایا:

"بير بين ميرے عزيز دوست اور باكمال جم جماعت اسعود-"

سب نے اس کے ساتھ گرمجوشی سے ہاتھ ملائے۔ پوسف نے جوابی گرمجوشی میں حسب عادت کچھ لطفے بھی شامل کر دیے اور سب لوگ کھلکھلا کر ہننے لگے۔ انور اور ارشد کے ہاتھوں میں ہار تھے۔ ایک نے میرے گلے میں ڈال دیا۔ دوسرے نے بوسف کے گلے میں۔ شیشن سے نکلے تو جمیں کار میں بٹھایا گیا۔ خان صاحب ڈرائیور کے ساتھ بیٹے اور ہم دونوں کچھلی نشست یر۔ کار چلی ' تو خان صاحب بولے:

" عزیز ' تمهارے خطول سے ہم تمهارے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ صرف ویکھنے کا اشتیاق تھا۔ ماشاء اللہ تم سے مل کر بدی مسرت ہوئی"

میں نے برخوردارانہ لہے میں آستہ سے کما:

"آپ کی عنایت ہے۔ "

"اجھا- بتاؤ 'خان بهاور صاحب كاكيا حال ہے؟"

میرے منہ سے جھٹ نکلا:

وكون سے خان بمادر صاحب؟"

یوسف نے مجھے تھینچ کر کہنی ماری اور خان صاحب کو سنا کر مجھ سے کہا: دور اس میں سیاس کا ایس متعلق میں متعلق می

"خان صاحب آپ کے ابا جان کے متعلق بوچھ رہے ہیں-"

میں نے یوسف کو قربر بھری نگاہ سے دیکھا اور دل میں کما کہ آگر تم نے اپنے آپ کو کمی فرضی خان بہادر کی فرزندی میں دے دیا تھا ' تو مجھے تو معاف رکھتے۔ جی میں آئی 'کمہ دوں کہ خان بہادر صاحب سار تگی بجا رہے ہیں لیکن خال صاحب سے بے تکلفی نہ تھی۔ عرض کیا:

"اچھا" آپ ابا جان کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ اچھے ہیں۔ آپ کو سلام کہتے

"توكيا وہ وطن لوث آئے ہيں؟ تم نے تو لكھا تھا دو ماہ سے الكلتان ميں علاج كرا رہے ہيں-"

اب میرے ابا جان بخیریت تمام اپنے گاؤں میں چودھراہٹ کر رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا 'کیا جواب دول کہ فوراً یوسف نے کان میں سرگوشی کی:

"خط - خط - خط- "

چنانچہ میں نے کہا:

"ابا جان نے آپ کو خط میں سلام لکھا ہے۔"

خان صاحب بولے: " تو كيا وہ ہوش ميں آ گئے ہيں؟ ان كے دماغ ميں تو رسولى ما؟"

یہ میرے صبر کی آخری مد تھی۔ میں نے کسی قدر جنجلا کر کما:

"قبله ' وہ رسولی کا ذکر تو میں نے اِن کے والد کی علالت کے همن میں کیا تھا اور وہ بے جارے اللہ کو بیارے بھی ہو چکے ہیں۔ "

خان صاحب نے جھٹ انا للہ روسی۔ یوسف سے اظمار تعزیت کیا جو اسے تبول کرنا ہوی۔ پھر یوسف نے بورے زور سے مجھے کمنی ماری اور یہ اس کا حق تھا آگرچہ

میں درد سے بلبلا اٹھا۔

استے میں خان صاحب کا گر آگیا۔ خان صاحب کھاتے پیتے اور بظاہر خوش ذوق آوی تھے۔ ان کے دیوان خانے کی آرائش مشرقی انداز کی تھی۔ چاندنی 'گاؤ تکیے ' شع دان وغیرہ وغیرہ۔ ہر چیز صاف شفاف چم چم کرتی ہوئی۔ ایک طرف چوبی تخت پر چند موسیقی کے آلات رکھے تھے: ستار 'طبلہ اور ہارمونیم جیسے ابھی ابھی کوئی ریاض کرنے والا ہو یا کر کے اٹھا ہو۔ یوسف کو اور مجھے ایک خاص مند پر بٹھایا گیا اور باتیں شروع ہوئیں۔ یوسف نے چھوٹے ہی مجلس کو زعفران زار بنا دیا اور تمام حاضرین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ہمارے چرے سے بشکل وہ خفی کی تہ اتری تھی جو ابا جان کی فرضی رسولی سے پیدا ہوئی تھی۔

اتنے میں ایک خادمہ آئی اور حمیدہ کی والدہ کا پیغام لائی کہ لڑے کو زنانے میں بھیجا جائے۔ خان صاحب نے ساتھ کے کمرے کی چن اٹھائی اور میرا بازو پکڑ کر اندر قدم رکھنے کو کما۔ اندر قدم رکھا تو محسوس ہوا کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام۔ كمره لؤكيوں سے بحرايوا تھا، ليكن بيہ جانا مشكل نہ تھا كہ حميدہ كون ہے۔ اس كا حسن ایک علامتی گھو تھے سے ایکار ایکار کر کہ رہا تھا کہ میں ہول مرعا لمتاب ' میں ہول حقیقت منتظر' اور عالم تمام حلقه دام خیال ہے۔ حمیدہ نے مجھے فقط ایک نظرد یکھا اور اک تیر ایا سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ اس قالہ کے قابل تو شاید اصلی برنس علی خال بھی نہ تھے۔ بسرحال برنس علی خال کی عدم موجودگ میں سردست دو امیدوار ہی تے: یوسف اور ہم! ہارے نزدیک ایک میراثی زادہ یقیناً اس در شہوار کا سزاوارنہ تھا۔ بوسف بے شک ہارا دوست تھا اور باہمی معاہدے کی روسے ہم محض عارضی دو لہے تھے ' تا ہم اب وہ حالات نہ تھے جو چق اٹھنے سے پیشتر تھے۔ ہمیں کئی مقولے یاد آئے جن کی رو سے ہم وعدے سے پھر سکتے تھے۔ مثلاً میہ کہ جنگ اور محبت میں ہر بات جائز ہوتی ہے چنانچہ ہم نے طے کر لیا کہ حمیدہ اب ہماری ہے اور ہماری رہے گ- باقی رہے یوسف ' تو ان کی شادی کسی معقول سی مراثن سے کرا دی جائے گ-

حمیدہ کی ماں نے بوی شفقت سے ہمارا مزاج پوچھا۔ چند خواتین اور حمیدہ کی سیلیوں سے ہمارا تعارف کرایا لیکن ہمیں عشق کے اس ناگمانی حملے میں لؤکیوں کے نام یادر کھنے کا مزاج نہ تھا۔ اتنے میں حمیدہ کی ایک سمیلی نے سالیوں کے انداز میں ایک سوال کیا:

"چثم بدُدُور " آپ کس جماعت میں پڑھتے ہیں؟ "

میں نے کہا:" فورتھ ائیر میں۔"

دوسری بولی: " ماشاء الله ' آپ کتنے سالوں سے فورتھ ائیر میں ہیں؟ دو سال سے؟ جار سال سے؟ "

میں نے کہا: " ابھی تو ایک سال بھی نہیں ہوا۔"

تیسری بولی: "اری تم بے تاب کیوں ہوتی ہو۔ ابھی بیجے ہی تو ہیں۔ وقت آیا تو دو چار سال فورتھ ایئر میں دم لے لیں گے۔"

حیدہ کی مال نے انہیں ڈانٹا:

"تم بهت شرير مو گئ مو نجمه- يه انشاء الله اي سال پاس مول گے-"

ا يك بولى: " پاس نه موئ تو فيل مو جائيس مع- كيا فرق يرتا ہے؟ "

میں نے اس ذاق کے جواب میں ایک شرمیلی می مسراہث کے ساتھ سرچھا لیا

اور سر آشایا و ایک اور سنگ آیا:

"سنا ہے آپ گاتے بھی ہیں؟ "

دو سری بولی: "اور ستار بھی بجاتے ہیں؟ "

میں نے برخورداری اور اختصار سے کام لیتے ہوئے کما:

"جي نهيں۔ "

تیسری جھٹ بولی: "چپ رہو جی- انہیں موسیقی سے پرہیز ہے- تھیم نابینا نے منع کیا ہے-"

چوتھی بولی: "اور ٹھیک بھی تو ہے۔ کل گونگے پہلوان نے ایک فلمی گانا س لیا

اور اسے خسرہ نکل آیا۔"

میں نے آہت سے کما: " نہیں ' نہیں ' مجھے موسیقی سے پر ہیز نہیں۔ س لیتا ہوں۔"

> اس پر نجمہ چلائی: "لانا 'لانا 'مضائی لانا ' بانٹنی ہے " سی نے بوچھا: "سس خوشی میں؟ "

نجمہ بولی: " اس خوشی میں کہ بھائی جان موسیقی س لیتے ہیں - ہے نا خدا کی قدرت؟"

> ایک اور بولی: "الله کا شکر ہے موسیقی سے ککر نہیں لے لیتے۔ " اس پر قبقہہ بڑا اور ایک طنازی لڑکی بولی:

"بھی 'انہیں نگ نہ کریں - آخر گانا سننا کون سا کار ثواب ہے؟" یہ سن کر خدا جانے میرے منہ سے کیوں نکل گیا:

"جي بال - شهنشاه اورنگ زيب تو گانا سننا گناه سجهتا تها- "

كيس سے آواز آئى: "آپ كو معلوم ہے ' اُن كے عمد ميس موسيقى كا جنازہ لكلا

الما؟"

ب سنتے ہی میرے قریب بیٹی لڑی بلا تامل بولی:

"کیوں نہیں - بھائی جان خود اس جنازے میں شامل تھے-"

اس پر طناز لڑی نے اصلاح دی:

" یہ کیوں موسیقی کے سوگواروں میں شامل ہوتے؟ یہ تو جمال پناہ کے ساتھ بیٹھ کر ٹوبیاں کا ڑھتے تھے۔ "

اس نوک جھونک کے دوران میں حمیدہ خاموش بیٹھی رہی ۔ میں سمجھا' مشرقی شرم و حیا کا نقاضا ہے ۔ اور کھل جائیں گے دو چار ملا قانوں میں لیکن اسے میں ناگہاں ' دیوان خانے سے ستار کی نشلی جھنکار کا ایک مدھم گر دلاویز سا جھونکا آیا۔ معا حمیدہ کی آنکھوں میں ایک چک پیرا ہوئی اور اس نے اپنے چشم و گوش کا رخ چق کی

طرف موڑ دیا۔ اگلے لیے ستار کے پردوں سے نغمات کا ایک رنگا رنگ دریا بہنے لگا اور حمیدہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چن سے لگ کر کھڑی ہو گئے۔ حمیدہ کے پیچھے بہام لؤکیاں چن سے چیٹ گئیں۔ میں نے چن کے ایک گوشے سے دیکھنا چاہا کہ اس فردوس گوش کا خالق کون ہو سکتا ہے؟ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ستار کو گلے سے لگائے یوسف تخت پر ببیٹا ہے۔ بی ہاں' وہی میرا کم ذات اور کم شکل دوست یوسف' گربخدا یوسف اور ستار باہم مل کر مجسم حسن و جمال بن گئے تھے۔ پچھ ای قتم کا حسن جو ستارہ صبح کی لاٹ میں ہوتا ہے' جو معصوم بچ کے دلگداز شہم میں ہوتا ہے۔ الغرض وہی حسن جو چند لمحے پہلے مجھے حمیدہ کے گلگوں لب و عارض میں دکھائی دیا تھا۔ سے اور ہاں' حمیدہ جن سے گل بے خود کھڑی تھی جیسے و عارض میں دکھائی دیا تھا۔۔۔۔۔ اور ہاں' حمیدہ جن سے گل بے خود کھڑی تھی جیسے و عارض میں دکھائی دیا تھا۔۔۔۔۔ اور ہاں' حمیدہ جن سے گل بے خود کھڑی تھی جیسے کسی نے سحر کر دیا ہو۔ حمیدہ کی سیمیلیوں کی کھر پھرجاری تھی:

" يه ستار نواز كون ہے؟"

"بي بھائي جان كا دوست ہے۔ ان كے ساتھ آيا ہے۔"

"كيا خوبصورت ستار بجاتا ہے!"

"كس قدر حين لك ربا إ!"

مجھے شک ہوا کہ بیہ آخری جملہ حمیدہ کے منہ سے نکلا تھا۔

آواز آئی:" حمیده ذرا دیکھو- تم بھی ستار بجاتی ہو-"

" اری ' یہ تو ستار بھی حمیدہ کی ہے۔"

" بيه ستار ايسے ہي ستار نواز کے قابل ہے۔"

" الله قتم 'حميده ' تههاري ستار ہي نهيں 'تم خود بھي ..... "

یہ کہ کر لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہم نے بادل ناخواستہ جملہ کمل کر لیا۔۔۔۔۔ اور پھردل کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا۔

جتنی در یوسف ستار بجاتا رہا' حمیدہ کی مجویت کا بیہ عالم تھا کی نسی چکور نے چاند

کو اس وارفتگی سے نہ دیکھا ہو گا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یوسف ستار کے تاروں کی بجائے حمیدہ کے دل کے تار چھٹر رہا ہے۔ موسیقی ختم ہوئی' تو تالیوں کی گونج میں لڑکیوں نے مطالبہ کیا کہ یوسف کو زنانے میں بھیجا جائے۔ یوسف آیا اور اپنے ساتھ اپنی گفتگو کا زعفران زار بھی لایا۔ اِدھر سب سے پہلے حمیدہ نے یوسف کو سلام کیا۔ یہ منظر دل محزوں سے برداشت نہ ہو سکا اور اپنے روئے زیبا کی روشنی میں جن اٹھاتے ہوئے دیوان خانے میں آگئے۔

تھوڑی دیر بعد خان صاحب کھانے کا واسطہ دے کر بھٹکل یوسف کو باہر لائے ' لیکن کھانے پر بھی سب نگاہیں یوسف ہی پر مرکوز تھیں۔ گویا یوسف نوالے نہیں چبا رہا' ستار بجار رہا ہے۔ جو کچھ دستر خوان پر آیا' یوسف کے آگے ڈھیر کر دیا گیا۔ کیا مجال جو کوئی سبزی 'کوئی ترکاری یوسف کو خراج اوا کئے بغیر ہم تک پہنچ ' بلکہ ایک ایک جیاتی کے لئے جانا پڑا رقیب کے گھر پر ہزار بار۔ ویے یوسف ہمارے لئے بے شک سرایا تشکر تھا' لیکن اسے کیا معلوم کہ اب ہم تشکر کے تشنہ نہ تھے' حمیدہ کے حاجت مند تھے۔

کھانے کے بعد کی کمانی مخفر ہے۔ رخصت ہونے گئے۔ تو خان صاحب نے بوسف کا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کما:

" یہ ابھی چند روز پیس ٹھریں گے۔ آئے آپ کو سٹیٹن پر چھوڑ آؤں۔" پلیٹ فارم پر خان صاحب مجھے خداحافظ کمہ کر جانے والے تھے کہ میرے ڈب کے ایک اور مسافر نے انہیں دکھے لیا اور گاڑی سے انز کر ان سے تپاک سے مصافحہ کیا۔ جب گاڑی چل پڑی تو میں نے ہم سفرسے پوچھا:

" آپ خان صاحب کو جانتے ہیں؟"

بولا: " اسیس کون سیس جانتا؟ مماراجه باندی بور کے درباری گویا ہیں!"

## مصنف بیتی

### آخری تحریہ؟ غالبًا

میں نے دو کتابیں پہلے کھی ہیں: بجگ آمد او بسلامت روی۔ یہ کتاب ۔۔۔۔۔۔ بزم آرائیاں۔۔۔۔۔ تیسری اور آخری ہے: غالبا! بعض دوستوں کا خیال ہے کہ بطرس کی طرح مجھے بھی پہلی کتاب کے بعد کچھ نہیں لکھنا چاہئے تھا۔ مجھے اس خیال سے انقاق ہے۔ دو سری کتاب لکھنا شاید غلطی تھی' لیکن اب کہ غلطی ہو چکی ہے' بچھتانے بیٹھ جانا بھی کوئی فرحت بخش مشغلہ نہیں۔ اس سے بہتر شغل تو اس غلطی کا جواز و موندا جائے گا۔ فی الحال خاطی کا جواز و موندا جائے گا۔ فی الحال زرا مصنف بنتی کی چند جھلکیاں:

بجگ آر کا موضوع میری گفینی تھی' یعنی یہ کہ کب اور کیے نازل ہوئی اور بعد از نزول مجھ پر کیا گزری۔ بسلامت روی سفر فرنگ کی رو کداد تھی۔ موجودہ کتاب بہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے' متفرق مضامین کا مجموعہ ہے لیکن اس الوداعی باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب ایک روز یہ فاکسار یکایک ایک عام آدی سے مصنف بن گیا تو اس کے بعد اس پر کیا بیق۔

# بكرا هو مصنف هو يجھ فرق نهيں پڑتا

لفظ "دبیتی" سے یہ نہ سمجھیں کہ مجھ پر کوئی ایسا ظلم ہوا جو اوروں پر نہیں ہوا

قا۔ نہیں' ایسی کوئی واردات نہیں ہوئی۔ فظ یہ کہ مجھے علم نہ تھا کہ اگر ایک سیدھا سادا امن پند شہری جاتے جاتے مصنف بن جائے تو وہ بھی فلم ایکٹروں اور ایکٹریوں کی طرح پبک پراپٹی یا (پڑاری کی زبان میں) ''شاملات دہ'' بن جاتا ہے۔ یعنی جس نے چاہا' بڑھ کر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ پند آیا تو سرپر دست شفقت پھیردیا۔ پند نہ آیا تو پاؤں پر پائے تھارت رکھ دیا۔ فلم ایکٹروں اور خصوصاً ایکٹریوں کا تو یار لوگ فیتوں' خوردبینوں اور ایکس رے کے ذریعے خاصا دور رس طبی معائنہ کر ڈالتے ہیں جس سے خوردبینوں اور ایکس رے کے ذریعے خاصا دور رس طبی معائنہ کر ڈالتے ہیں جس سے ایک اوسط درج کے مصنف کو نہیں گزرتا پڑتا لیکن ایک مصنف کو بھی خصوصاً ایک ایک مصنف کو بھی خصوصاً ایک مصنف کو بھی خصوصاً ایک مصنف تقریباً ایک مصنف کو نقاد لوگ خاصا الٹ پلٹ اور ٹوہ ٹول کر دیکھتے ہیں۔ یعنی مصنف تقریباً اس عمل سے گزرتا ہے جس سے ایک لاغر بکرا قصائی کے ہاتھوں سے گزرتا ہے۔ بہت کم بحرے اور مصنف گزرے ہیں جو اپنے اپنے ٹوہنے ٹولنے والوں کے ہاتھوں نرکے ہاتھوں ذرکے سے نکھ سے گزرتا ہے۔ بہت ہونے سے نکھ کیا تھوں نرکے ہونے سے نکھ کیا۔

چنانچہ بجنگ آمد کو چھے بہت عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس پر بھی اخباروں' رسالوں اور خصوصاً قار کین کے خطوط میں حاشیہ آرائی ہونے گئی اور جیسا کہ ناگزیر تھا' تبصروں میں کچھ بھول تھے اور کچھ بھر– میں حتی الامکان بھولوں کی تفصیل سے پر بیز کروں گا' البتہ بھروں کے چند نمونے بیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ دراصل یہ بہت بڑے مملک بھر تو نہ تھے' چھوٹے بھوٹے بیارے بیارے کنگر یا بنٹے تھے گر بھول بہرحال نہ تھے۔

#### ڈھررر او بھیڈے.....

اگر آپ نے بجگ آمر کا دیباچہ پڑھا ہے تو آپ کو علم ہو گاکہ اسے شروع کرتے وقت میرے وہم و گاکہ اسے شروع کرتے وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھاکہ میں کوئی مصنف قتم کا آدمی ہوں حتیٰ کہ پہلے دس باب ای لاعلمی میں لکھے گئے۔ اُن دنوں لکھنا میرا پیشہ ہی نہیں' شغل بھی نہ تھا۔ بس منہ زبانی باتوں میں کٹ رہی تھی۔ اور وہ بھی بیشتر انگریزی میں کہ یمی فوج کی

زبان تھی۔ وہ تو کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایک ایڈیگر دوست کے اردو رسالے کو فاقوں کا سامنا تھا۔ وہ پیشہ ور ادیوں سے مایوس ہو کر میرے پاس آئے اور مٹی بھر آئے یعنی ایک چھوٹے سے مضمون کی فرمائش کی۔ یہ ایبا ہی تھا جیسے آپ کی کار شارٹ نہ ہو تو آپ ایک مربل سے را ہرو سے بھی دھکے کی درخواست کر دیتے ہیں۔ نو ہم نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھ کر اپنے دوست کے رسالے کو پہلا دھکا دیا اور پھر وقفے دقفے سے نو مزید دھکے دئے۔ دسویں دھکے کے بعد شفیق الرحمان کا مملی فون آیا کہ دیکھو میاں' تم جو کوئی بھی ہو' آج سے ہمارے دوست ہو اور خوشخبری تممارے کے یہ دیکھو میاں' تم جو کوئی بھی ہو' آج سے ہمارے دوست ہو اور خوشخبری تممارے کے یہ کہ تم مصنف بن سکتے ہو۔ بس دس باب اور لکھ ڈالو۔ پھر یہ کتاب بن جائے گی اور تم مصنف!

اب بید کہ ہم کی مصنف بن کتے ہیں' ہارا فوجی ذبن مانتا نہیں تھا لیکن ادھر مشیر نقتہ تھے۔ فوجی ہونے کے باوجود کئی دکش اور و ککٹا کتابوں کے خالق تھے۔ سو ہم نے گیارھواں باب۔۔۔۔ بلکہ باقی سارے باب۔۔۔۔ لکھتے وقت اندر خانے محسوس کرنا شروع کیا کہ مصنفی کر رہے ہیں اور آخر کی ہے شفیق الر ممن کی پیش گوئی درست خابت ہوئی۔ یعنی ایک دن ناشر نے کتاب لا کر ہارے ہاتھ پر رکھ دی۔ سرورق کی بیشانی پر کتاب کا نام تھا اور نیچ ہارا اپنا نام۔ ویکھا تو خوشی میں ہارے منہ سے وہی بیشانی پر کتاب کا نام تھا اور نیچ ہارا اپنا نام۔ ویکھا تو خوشی میں ہارے منہ سے وہی بیشانی پر کتاب کا نام تھا اور نیچ ہارا اپنا نام۔ ویکھا تو خوشی میں ہارے منہ سے وہی بیشانی پر کتاب کا نام تھا اور نیچ ہارا اپنا نام۔ ویکھا تو خوشی میں ہارے منہ سے وہی بیشر بیشانی پر کتاب کا نام تھا اور نیچ ہارا اپنا نام۔ ویکھا تو خوشی میں ہارے منہ سے وہی بیشر بیشانی کے بعد ترتگ میں آکرانی بھیڑ

" دُهررر او ميدك عار منكائ كة نى"

#### "اے الله مجھے لطف لینا معاف کر"

لیکن اب ہمیں ایک اور خوف ستانے لگا کہ ٹھیک ہے "کتاب تو چھپ گئی گر اسے کوئی منہ بھی لگائے گا یا نہیں اور کسی نے پڑھ بھی لی تو پڑھنے کے بعد کلمہ خیر کے گا یا کوئی دوسری فتم کا کلمہ-بعینہ ایسے ہی جیسے ہمارے گڈریئے دوست کے دل میں متکنی کے بعد بھی ہے وسوسہ اٹھا ہو کہ وہ نیک بخت کیج گی شادی بھی کرے گی یا محک جائے گی۔ بسرحال گذریئے کے ساتھ تو جو پچھ ہوا وہ جانے۔ ہماری شادی ۔۔۔۔ قار کین کے ساتھ۔۔۔۔ کیج بھی اور بردی وهوم وهام ہے۔ بلکہ اتن غیر متوقع وهوم وهام ہے کہ دولھے کا دل ذرا سم ساگیا۔ ہوا ہے کہ کتاب چھپتے ہی شفیق الر تمن مبارک باد لے کر آ گئے۔ سید ضمیر جعفری ہار لے کر پنچ۔ کراچی سے ابن انشا نے مبارک باد لے کر آ گئے۔ سید ضمیر جعفری ہار لے کر پنچ۔ کراچی سے ابن انشا نے پھول بھیج۔ مشاق یوسفی نے ثمر پھیئے۔ لاہور سے محمد خالد اختر نے ایک چکیلی می شاباش بھیجی اور سید عابد علی عابد تو ایک اونچا سا بانس لے آئے اور ہماری انگلی پکو کر اس پر چڑھانے کی کوشش کی ۔۔۔ بدیگر الفاظ ایک وہشت زدہ فوجی کی پیٹے اس ذور اس پر چڑھانے کی کوشش کی ۔۔۔۔ بدیگر الفاظ ایک وہشت زدہ فوجی کی پیٹے اس ذور سے تھیکائی گئی کہ اسے شاباش پر سینہ پھلانے سے نیادہ پیٹے سملانے کی پڑگئی حتی کہ خفیہ وعا ما گئی:

"اے اللہ' ان سب مرمانوں کو اس مبالغے کے لئے معاف فرما جو انہوں نے میرے حق میں کیا ہے اور مجھے وہ لطف معاف کر جو میں نے ان مبالغوں سے اٹھایا ہے۔"

بجگ آمد کی اشاعت کے بعد بے شار کھٹ مٹھے واقعات پیش آئے۔ ہارے ماتھ شامیں منائی جانے گیں جو ہمارے اناڈی پن سے روٹھ روٹھ جاتی تھیں۔ ادبی تقریبات کی کری صدارت پیش کی جانے گئی جس پر بیٹھنے کا ہمیں صبح ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ قوالیوں کی محفل میں شمولیت کے پینام آنے لگے جن میں جھومنے کی ہمیں مشق نہ تھی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی می گرخاصی مستقل مزاج می فین میل شروع ہوگئ جس میں پچھ قیامت کے نامے بھی آنے لگے۔۔۔۔ الغرض کتاب تو ہم نے ناماقب اندیش کے ریلے میں لکھ ڈالی تھی لیکن اس کے عواقب ۔۔۔۔ لینی ان شاموں محدارتوں اور قوالیوں ۔۔۔۔ کے لئے کوئی دفاعی تیاری نہیں کی تھی۔ بے شک مدارتوں اور قوالیوں ۔۔۔۔ کے لئے کوئی دفاعی تیاری نہیں کی تھی۔ بے شک قدرت نے ہمیں شہرت کے آسمان پر ممٹمانے کا موقع تو بخش دیا تھا لیکن سلقہ نہیں بخشا تھا۔ نتیجہ سے کہ دور سے تو ہم چھٹی ساتویں کے جاند نظر آنے لگے گر جس کی

نے ازراہ بھس ہمیں قریب سے آکر دیکھا' ہمیں اصلی چاند کی طرح راکھ اور راک (Rock) کا ور پایا اور ایک آدھ مزید پھر چھنکے بغیر نہ گزرا۔۔۔۔ ایک واقعہ بھولنے کا نہیں:

## ہائے میں مرگئی .....

بجگ آمد کو شائع ہوئے بہت عرصہ نہیں گزرا تھا کہ راولپنڈی کے ایک معروف ادارے نے ہارے ساتھ ایک شام منانے کا فیصلہ کیا۔ اب پنڈی کی گلیوں میں ہم برسوں سے گھوم رہے تھے لیکن عام 'گمنام سپاہیوں کی طرح۔ حلقہ یاراں میں ہاری برم آرائیاں اپنی جگہ لیکن باہر کی دنیا میں اول تو ہمیں کوئی جانتا ہی نہ تھا اور جو دور سے پہچانتے تھے 'ہمیں بالکل بیبا بلکہ بے زبان سا آدمی سجھتے تھے لیکن شاید بجگ آمد کی روسے ہاری تاثیر کچھ مختلف تھی' ہال میں پہنچ کر حاضرین کی طرف منہ کرکے سٹیج کی روسے ہاری تاثیر کچھ مختلف تھی' ہال میں پہنچ کر حاضرین کی طرف منہ کرکے سٹیج پر بیٹھا ہی تھا کہ پہلی یا دوسری صف کی ایک خاتون کے منہ سے ایک جیرت کے عالم بر بیٹھا ہی تھا کہ جہلی یا دوسری صف کی ایک خاتون کے منہ سے ایک جیرت کے عالم میں پنجابی آواز نکلی جو میرے سمیت کئی دوستوں نے سنی اور جو آج تک کانوں میں گونج رہی ہے۔ محترمہ نے مجھے دیکھتے ہی فربایا:

" ہائے میں مر گئ- ایمہ کتاب ایس گھگونے لکھی اے- اُنوں کِنَا بھولا لگدا ی تے دِچُوں کِنَا میسِنَا نکلیا!"

یہ تھا پہلا پھڑا ہم خاموش رہے کہ حملہ آور خاتون تھی اور اسے یہ بھی نہ کمہ سکے کہ افسوس تم کو میرسے صحبت نہیں رہی۔ یہ دوسری بات کہ جب صحبت رہنے گئی تو اس نیک دل خاتون نے اپنا جملہ بکمال ندامت واپس لے لیا اور فرمایا: بحمد الله ' تم اسے بھولے نہیں جتنا مجھے شک تھا۔ لیکن اس پرائیویٹ معذرت سے وہ بھری محفل کا گھاؤ تو بھرنے کا نہیں تھا اور آج تک نہیں بھرا۔

### وہ آئیں گھرمیں ہمارے .....

اس واقعہ سے کچھ ہی عرصہ بعد ایک شام غریب خانے پر ایک پتلے کینڈے ' چھدری داڑھی اور متفی طیے کے شیروانی پوش بزرگ تشریف لائے اور ایسے لب و وندال کے ساتھ جو ایک ہی لمحہ پہلے پان سے فارغ ہوئے ہوں' بلکہ ان کی داڑھ مع داڑھی جگالی کی آخری حرکات سے گزر رہی تھی۔ میں باہر صحن چمن میں بیٹھا تھا۔ مجھے ویکھ کر استفسار فرایا:

" کرنل محمد خال گھریہ ہی ہیں؟"

میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ادب سے کری پیش کرتے ہوئے بولا:

" تشريف ر تحيس- مين بي محمد خال مول-"

غالبًا مجھے کرتے شلوار میں دیکھ کرسکتے میں آگئے اور بیٹھے بغیر بولے:

"كويا آپ بى كرتل محمه خال بين؟"

عرض کیا۔ " جی ہاں۔" گریوں لگا جیسے کسی جرم کا اقبال کر رہا ہوں۔ بولے۔ " تو کرعل لوگ فوجی وردی نہیں پہنا کرتے؟"

عرض کیا۔ "پنتے ہیں گر ایک وقت آتا ہے جب اتار بھی دیتے ہیں' مثلاً گھر آ کر۔"

ہولے۔ " معاف کرنا صاحب۔ آپ کے متعلق میرا تصور ذرا مختلف تھا۔ میرا مطلب ہے ذرا جلال والے انسان کا۔"

اب کتنی ہی خاکساری کرول' ایک بات واضح تھی کہ جلال کی مقدار مجھ میں ہر چند کہ کم تھی' مولانا سے دو چار ماشے زیادہ ہی تھی۔ لیکن سوال میرے اندازے کا نہیں' مولانا کی رائے کا تھا جو میری جگہ جلال سے لت بت آدمی دیکھنا چاہتے تھے۔ بسرحال یوچھا:

" قبلہ ' تو کیا مجھ میں جلال کی کمی ہے یا انسانیت کی قلت وکھائی دی ہے؟" اس سوال کے جواب میں محرم صرف مسرا دے اور آپ کی مسراہٹ صاف کمہ رہی تھی کہ ہر دو کا قحط ہے۔ آپ کی مسکراہٹ کی صاف گوئی نے ول جیت لیا۔ عرض کیا:

لائتے ہاتھ مولانا - آپ کی تعریف؟ اور ہاں جائے یا کافی؟"

بولے: "شربت روح افزا ٹھیک رہے گا۔ اور ہاں خاکسار کو مولانا نہیں میر نجیب اللہ کہتے ہیں۔ احباب میرنجو پکارتے ہیں۔ لکھنے پڑھنے سے خاندانی شغف ہے۔ میں بھی کتاب لکھنے کا عزم کر رہا ہوں۔"

بچھے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ میرصاحب کے عالم بالا میں مکمل سکون نہیں گراس تھوڑی کی بالائی بدامنی کی وجہ سے وہ زیادہ دلچیپ آدی نظر آنے گئے۔ مہمان کی تواضع بہرعال لازم تھی' چنانچہ میرصاحب کو بازو سے تھام کر کری پر بٹھایا۔ ان کے گئے شہت منگایا اور باتیں ہونے گئیں۔ لیکن خدا جانے میری باتوں کے ہج درست نہ تھے یا میرے کرتے شلوار سے ناخواندگی ٹیکی تھی میرنجو مجھ سے پچھ متاثر نہیں ہو دہ تھے۔ مرف بھی بھی مر پرستانہ نہی نہیں میں دیتے۔ بسرطال جب باتوں باتوں میں بے تکافی کی ایک دو منزلیں طے ہو چیس تو میرصاحب نے اچانک فرمایا:

" بنده پرور' ایک بات بوچھول؟"

" ارشاد-"

" آپ برا تو نه مانیں گے؟"

" آپ بلا تکلف بوچیس"

" بجل آمر آپ نے خود لکھی ہے؟"

اب اگریمی سوال کوئی ہوش مند فخص پوچھتا تو ہم نہ صرف برا مانے بلکہ اے اس کی ہوش مندی سمیت اٹھا کر قریب کے گڑھے میں پھینک دیتے۔ گر میر صاحب کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا۔ وہ نمایت دیانتداری سے ہمیں بدھو سمجھ رہے تھے' چنانچہ عرض کیا:

" میرصاحب- آپ نے راز کی بات پوچھ ڈالی ہے۔ کسی کو بتائے گا تو نہیں؟"

بولے: "آپ كاراز ميرا راز ہے-"

اور یہ کمہ کر کان میرے منہ کے قریب لے آئے۔ پہلے تو جی چاہا کہ نیچے سے گھاس کا تکا اٹھا کر ان کے کان میں تیز اور گری گدگدی کروں لیکن بے تکلفی اس مد تک بھی نہیں بردھی تھی۔ میں نے ایک مدھم سے سازشی لیجے میں ان کے کان میں کہا:

"ایک جگہ سے لکھوائی تھی۔"

سر گوشی میں بولے: "كمال سے ؟"

میں نے ذرا زیادہ گری سر گوشی میں جواب دیا:

" اداره خدمت خلق سے-"

ميرصاحب ايك لمح كے لئے سخ پاسے ہو گئے اور بولے:

" صاحب عشخ كرتے ہيں مجھ سے؟ اس ادارے كا كام تو كم شدہ بح وهوندنا ہے!"

عرض کیا۔ " بے شک ۔ یہ لوگ بچے ہی و معونڈتے ہیں مگر جب سب بچے مل جائیں تو پھر حاجت مندوں کے لئے کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ یہ برے مخیر لوگ ہیں میر صاحب۔ یہ تمسخر کی بات نہیں۔"

میر صاحب بولے: " چلو' مخیر سی' لیکن کیا بچ ڈھونڈنے والے کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں؟"

عرض کیا۔ "میرصاحب قبلہ یہ ادارہ فقط وہ کارکن بھرتی کرتا ہے جونہ صرف فدمت فلق میں یکتا ہوں بلکہ علم و ادب میں بھی یگانہ ہوں۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کے ادارہ خدمت میں حضرت جوش بلیح آبادی سید ضمیر جعفری اور جناب ممتاز مفتی جیسے بزرگ شامل ہیں اور یہ بردے با کمال لوگ ہیں میر صاحب۔ یہ بچ ڈھونڈنے پر آئیں تو آنکھیں بند کرکے اندھیری کو ٹھڑی سے بچہ نکال التے ہیں۔ اور کتابیں لکھنے لگیں 'خصوصاً دو سرول کے لئے تو گنڈیریوں کی طرح شاہکار

گھڑتے ' ڈھرلگاتے چلے جاتے ہیں۔ کاش آپ نے میری بات کو نداق نہ سمجھا ہو آ۔" یہ جملے ہمارے منہ سے اس فوجی سادگی سے نکلے کہ میرصاحب وام میں آ گئے۔ جھٹ بولے:

" سبحان الله" کیا ایثار پیشه لوگ ہیں میہ نتیوں۔ آپ کی کتاب تو سید ضمیر جعفری نے لکھی ہوگی؟"

" الله جانے ' میرصاحب- تین میں سے کسی ایک نے لکھی ہے۔ لکھی کیا ہے ' نیکی کرکے دریا میں ڈال دی ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیردے۔"

" ماشاء الله - اور بال ' بھلا كيا بديد ليتے ہول كے ايك كتاب كھنے كا؟"

میر نجو کی بلی نے تھلے سے پہلی دفعہ جھانگا۔ آپ کا کتاب لکھوانے کا شوق ایک جھکے کے ساتھ بیدار ہوا تھا۔ میر صاحب کتاب لکھوانا مشروانی سلوانا یا حجامت بنوانا ایک جیسا فعل سمجھتے تھے۔ جواباً عرض کیا:

" میر صاحب ' ہدیہ تو کتاب کے سائز پر منحصر ہے۔ ویسے ناداروں بتیموں اور بیواؤں کو وہ مفت بھی لکھ دیتے ہیں۔"

میر صاحب جھٹ بولے: " یہ تو اور اچھا ہوا۔ والد صاحب قبلہ اوا کل عمر ہی میں وفات یا گئے تھے۔"

میرصاحب نے صراحت تو نہ کی لیکن ظاہر تھا کہ ان کے والد اپنی عمر کے اوا کل میں نہیں 'بلکہ میرصاحب کی اوا کل عمری میں اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ بسر حال وہ اپنی بتامت کے سمارے اپنی ELEGIBILITY ٹابت کر رہے تھے۔

عرض کیا: "جی ہاں۔ اگر آپ داوا جان کی رحلت بھی حاب میں لے لیں تو وبل یتیم شار ہو سکتے ہیں کین اس کی ضرورت نہیں۔ سادہ اور مفرد یتامت ہی کانی ہے۔ صرف اس کی تصدیق درخواست کے ساتھ نتھی کرنا ہوگ۔"

میر نجو چک کر بولے: " یہ کوئی پراہلم نہیں۔ کمیٹی کے دفتر میں ایک کلرک میرا واقف ہے۔ معمولی رشوت لیتا ہے۔" میر صاحب نے یہ کما اور پھر اِس تیزی ہے اٹھے گویا اگلے چند کموں میں ورخواست لکھ کر کمیٹی ہے پر وانہ بیٹی لے کر'ادارے کا دروازہ توڑکر'جوش صاحب کے ہاتھ میں قلم تھا کر کتاب شروع کرا دیں گے۔۔۔۔ بسرحال میر نجو تو اپنی کروری کا شکار ہو گئے لیکن شکار ہونے سے پہلے ہماری کمزوریوں کو بھی بڑی بے رحمی سے بے نقاب کر گئے اور یہ بھی واضح فر ما گئے کہ ہم اس کتاب کے مصنف ہونے کے قابل نہ تھے جو خود ہم نے لکھی تھی۔ بلکہ ملاقات کے آخر میں اگر ان کے رہوار وحشت کا رُخ جوش صاحب کی طرف نہ موڑ دیتے تو ذرا اور زیادہ روند کر ہی رخصت ہوتے۔ بوتے سے بی قا دو سرا بھر!

# تصور ترى ول مرابلانه سكے گ

تيسرا پھرچند روز بعد نازل ہوا۔ جيسا كه احباب جانتے بن ' بجنگ آمد ميري فوجي آپ بیتی ہے اور بیہ قصہ ہے ان دنوں کا جب آتش جوان ہی نہیں' کپتان بھی تھا' مگر یہ قصہ رقم ہوا کوئی ہیں بائیس برس بعد' یعنی جب آتش جوانی کے ماہ و سال گزار کر ادھیر ساکرنیل ہو چکا تھا لیکن کتاب کے مزاج کے پیش نظراس میں تصویر' ایام جوانی اور عهده کیتانی ہی کی شامل کی گئی تھی۔ جو موجودہ آتش سے خاصی غیر مشابہ تھی \_\_\_\_\_ بیر تھا پس منظر اور ملاقات ہو گئی ایک رنگین سی مخلوط یارٹی میں ایک الی خاتون ہے جو مرضع بھی تھی اور مجلّا بھی۔ اور مشاق دید تھی مصنف بجنگ آمد کی جس کی تصویر کو تنمائی میں سو سے سو نمبردے چکی تھی لیکن جو ننی خاتون کو قریب لا كر بتايا كياكه بيه ہے وہ مخص جس كى آپ كو جبتو ہے تو جميں ديكھ كر موصوفه كو اس قدر واضح و هچکا لگا کہ ان کے ذہنی زلزلے کی لریس ہسایہ ممالک میں محسوس کی گئیں بلکہ پہلے خود ہم سے کرائیں الین ہم نے جلد ہی سنبھل کروہ رسمی کلمہ وہرایا: " آپ سے مل کر بردی مسرت ہوئی" " اوھر سے ارشاد ہوا: "ليكن آپ كو ديكھ كر تو بري مايوى ہوئى ہے-"

جارے کئے شاید یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا لیکن ہم ایک نا معلوم تھے کے سارے تیرتے رہے اور عرض کیا:

" میں معافی چاہتا ہوں گر کسی قصور کی نشان وہی فرمائیں گی؟"

آپ نے ڈٹ کر فرمایا: " ضرور۔ اور وہ بیہ ہے کہ آپ کی کتاب میں تصویر و مکھ کر ایک خواب آیا تھا۔ آج تعبیر دیکھی تو سارا خواب پریشان ہو گیا۔ کہاں وہ سارٹ اور جوان کپتان اور کہاں بیہ ........."

خوش قتمتی سے آپ یمال پہنچ کر رک گئیں۔ عرض کیا:

" جملہ نا کمل رکھنے کا شکریہ اور آپ کو مایوس ہونے کا بھی پورا حق ہے لیکن کیا آپ چند نمبراس بات کے نمیں دیں گی کہ وہ سارٹ تصویر بھی ای خاکسار کی ہے؟ اور کیا آپ اس بات پر بھی غور نہیں فرمائیں گی کہ بائیس سال گزرنے کے بعد بھی چرے پر سارٹ کپتانی طاری رکھنا ممکن نہ تھا۔"

محترمه بدستور ماكل جارحيت تفيس- فرمايا:

" تو پھراس سارٹ تصور کو خاندانی البم یا تاریخی میوزیم میں رکھ دیا ہو تا۔ کتاب میں جڑنے کی کیا تک تھی؟ بیہ تو صرح دھوکہ ہے۔"

" وھوکہ؟ محترمہ' تصور سے مدعا محض تعارف تھا' تلاش رشتہ نہ تھا۔" بیکم صاحبہ ذرا مجینیس لیکن پھر ایک روائتی زنانہ آمریت کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں بولیں:

" بسرحال مصنف کو کتاب میں اپی LATEST (سب سے آخری) تصویر دینا چاہئے۔"

عرض کیا: محترمہ' انسان کی سب سے آخری تو عالم نزع کی تصویر ہی ہو سکتی ہے اور وہ تصویر ایسی قابل دید نہیں ہوتی۔"

بولیں: تو یوں کہیں نا کہ آپ کو قابل دید بننے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔" عرض کیا: " بالکل کھائے تو نہیں جا رہی تھی لیکن قابل دید ہونے میں حرج ہی

کیا ہے؟"

" بہت سخت حرج ہے۔ آخر انسان دو سرے انسانوں کے سامنے ای روپ میں کیوں نہ آئے جیسا کہ وہ ہے؟"

" مثلًا آپ کی طرح؟"

" ہاں میری طرح-"

محراس وقت آپ وہ تو نہیں جیسے کہ دراصل ہیں۔ مثلاً جیسے بھی بارو چی خانے سے مولی کترا اٹھائے ' مُنے کو کہنی سے لئکائے ' آستین سے ناک پوچھتے اور آ تکھیں ملتے باہر ثکلتی ہیں۔ اس وقت تو آپ ماشاء اللہ کوئی تھان بھر جاپانی جارجٹ ' کان بھر افریقی سونا اور ٹین بھر فرانسیس عطر اٹھائے ہوئے ہیں۔"

ظاف توقع موصوفہ نے ہارے طنز کو داد تصور فرمایا اور مسکرا کر کہا۔
" ٹھیک ہی تو ہے۔ پارٹی میں کوئی کچن کے کپڑوں میں تھوڑا ہی آ ٹکلتا ہے۔"
عرض کیا: " تو خاتون محترم "کتاب لکھ کر میں بھی پارٹی میں شامل ہو رہا تھا۔ اپنے قار کین کی پارٹی میں۔ پھر کتاب ذرا کمزور تھی "لذا یہ کی ایک سارٹ می تصویر سے پوری کرنے کی کوشش کی۔ اسے یوں سمجھ لیس جیسے کوئی خاتون چرے کی کمزور ہو تو میک اب اور گمرا کرتی ہے۔"

ہارا یہ کمنا تھا کہ محرّمہ ' حاضرین سے معذرت کئے بغیر ' تیزی سے اس کمرے کو چل دیں جس میں ایک قد آدم آئینہ رکھا تھا۔ ادھر ہم نے ایک تنکے کے سارے بشکل کنارے پر قدم رکھا اور ایک لمبا سانس لیا ۔۔۔۔۔ تیبرے پھڑسے مرتے مرتے بیجے بھے!

خدا جانے' قارئین ( خصوصاً خواتین) مصنف سے اچھا مصنف ہونے کے علاوہ ایک خوبصورت سا لونڈا ہونے کی توقع کیوں رکھتی ہیں؟ اس ضمن میں مشاق احمہ بوسفی ایک لطیفہ سناتے ہیں۔ کہنے لگے ایک روز ایک جسیم اور خوش رنگ می بیگم ہمارے گھر تشریف لائیں اور ہماری بیگم کے سامنے ہماری اور ہماری کتابوں کی تعریفیں

کرنے لگیں۔ ہماری بیگم نے برے فخرکے ساتھ ہمارے قصیدے سنے۔ اسنے میں ہم باہرے آگئے تو ہمیں دبلا پتلا اور کسی قدر سانولا دیکھ کر ہماری بیگم سے پوچھنے لگیں: " یہ کون ہے؟"

بیگم نے برے فخرسے جواب دیا: ''نیمی تو میرے میاں ہیں۔'' مهمان بیگم نے کسی قدر حیرت سے پوچھا: '' تو کیا آپ کے میاں بنگالی ہیں؟'' ہماری بیگم بولیں: ''نہیں تو۔''

> اس پر مهمان بیگم نے از راہ مدردی فرمایا: "چلیں شکر کریں مسلمان تو ہیں-"

پیٹ رفتہ مکالے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر سانو لے رنگ کے پاکستانی مصنفین کو خوش رنگ بیگات کے علقے ہیں اپنی ساکھ قائم رکھنا ہے تو انہیں مسلمان ہونے کے علاوہ اپنے میک اپ کا معقول انظام کرتا ہو گا۔ ہرچند کہ انہیں ان کی مسلمانی کے بھی کچھ نمبر مل جائیں گے تا ہم اپنے نہیں کہ ان کی سانولاہٹ کا خسارہ پورا ہو سکے۔ یعنی فیل نہ بھی ہوئے تو بمشکل تھرڈ ڈویژن ہی حاصل کر پائیں گے۔ اعلیٰ نمبروں کے لئے اولیں شرط خوش خطی ہے خواہ الما میں چند غلطیاں بھی ہوں۔ دو سرے لفظوں میں ان بیگات کے نزدیک ایک مثالی مصنف کو گورے رنگ کا بانکا سا جھرو ہونا چاہئے۔ گویا وہ کوئی نو مسلم اگریز ہو تو بمتر ہے ورنہ اگریز نما مسلمان ضرور ہو لیکن کالا مسلمان؟ نا منظور! اب یہ دو سری بات ہے کہ خود انگستان میں میمیں ان سانو لے مسلمان؟ نا منظور! اب یہ دو سری بات ہے کہ خود انگستان میں میمیں ان سانو لے سلونے پاکستانی یو سفیوں پر جان چھڑکی ہیں۔ میں سوچتا ہوں اگر یہ میمیں زر گزشت سمجھ سکیں تو خدا جانے اور کیا چھڑک دیں۔

### قطرے سے بریگیڈیٹر ہونے تک

۱۹۲۱ء میں پہلی دفعہ بجگ آمر چھپی تو ناشرنے ہمیں چند جلدیں پیش کیں جو ہم نے احباب میں تقتیم کر دیں۔ میجری اور فرنٹیر کور کے زمانے کے ہمارے ایک تیز رو ساتھی میجر رفیع تھے جو اب میجر جنرل ہو کر صدر ابوب کے ملٹری سیر ٹیری بن گئے ہے۔ انہیں فون پر بتایا کہ ایک جلد آپ کے نام کی رکھی ہے۔ بتائیں' کب اور کمال سیجوں۔ بولے ای وقت اور سیس دفتر میں بلکہ خود لے کر آؤ۔ گپ بھی رہے گی۔ ۔۔۔۔ اور ہاں' ایک فالتو جلد بھی ہو تو لیتے آنا۔ شاید پریزیڈنٹ صاحب بھی پڑھنا چاہیں۔۔

میں نے ایک اور جلد بھی لے لی اور جاکر دونوں کتابیں جزل رفیع کی میز پر رکھ دیں۔ گپ شروع ہوئی گر ابھی چل نہ نکلی تھی کہ فون پر صدر نے جزل رفیع کو اندر بلا لیا۔ رفیع اندر جاتے ہوئے ایک جلد کتاب کی بھی ساتھ لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹے تو ناتمام گپ کو جاری رکھنے کی بجائے کہنے لگے۔

" پہلے اندر جاؤ پریذیدن صاحب بلا رہے ہیں-"

اب فوجی افروں کے لئے سربراہ مملکت سے ملنے کے لئے چند کڑے آواب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا لازمہ تو یہ ہے کہ لباس درست ہو۔ فوج میں لباس کی نادرسی (TO BE INCORRECTLY DRESSED) نگا بھرنے سے قدرے زیادہ علین تصوّر ہوتی ہے 'چنانچہ صدر کے فوجی ملاقاتیوں کے لئے لازم ہے کہ بے واغ سروس ڈریس بہن رکھی ہو جس کا ہر مرابع النج کسی مشاق دھوبی یا دھوبن کی گزشتہ رات کی عرق ریزیوں کی شمادت دے رہا ہو اور جس کا ہر ستارہ بٹن اور بسوا اردلی نے برا سو میں خون جگر ملا کر چکایا ہو اور سب سے براھ کریے کہ ملاقاتی نے صدر سے آنکھ ملانے کے لئے پوری ذہنی تیاری کر رکھی ہو' گر ادھر یہ حال تھا کہ ہم نے عام کے ڈی بہن رکھی تھی جس کی مختوں سے کسی دھوبی یا دھوبن کی محنت شبینہ نہیں نے ڈی بہن رکھی تھی جس کی مختوں سے کسی دھوبی یا دھوبن کی محنت شبینہ نہیں نیادہ اس کے ضعف جگر کی غاز تھی۔ رہی ہماری ذہنی تیاری تو وہ ہمارے لباس سے نیادہ اس کے ضعف جگر کی غاز تھی۔ رہی ہماری ذہنی تیاری تو وہ ہمارے لباس سے نیادہ اس کے ضعف جگر کی غاز تھی۔ رہی ہماری ذہنی تیاری تو وہ ہمارے لباس سے نیادہ پکی ہوئی تھی۔ سو' جزل رفع سے کما:

" ذرا میری ٹرن آؤٹ ویکھیں۔ ان کپڑوں میں صدر کے سامنے کیے جا سکتا

مول؟"

جزل رفع آرام سے بولے۔

" تو دو سرے لفظوں میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ تہیں صدر مملکت سے ملنے سے انکار ہے۔ ٹھیک ہے میں انہیں بتائے دیتا ہوں۔" اور یہ کہہ کر چل پڑے۔
" ٹھیریں' ٹھیریں۔" میں چلایا۔" آپ اسے انکار کہتے ہیں' میں تو ......"
"دیکھو میاں " جزل رفع نے بات کا شتے ہوئے کہا۔ ہاں کرو یا نہ۔ اور ایک سینڈ میں۔ صدر اس سے لیے انتظار کے عادی نہیں۔"

الغرض ای پھٹیچر وردی میں اندر گیا اور صدر کو زندگی کا چست ترین سلوٹ پیش کیا۔ اگرچہ میں جانتا تھا کہ سلوث کی چتی وردی کی سستی کی تلافی نہیں کر سمی تھی۔۔۔۔۔ لیکن یہ سب میرے وسوسے تھے۔ صدر ایوب کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا وماغ ہی نہ تھا۔ حسب معمول بردی خندہ پیشانی سے طے۔ کتاب پیش کرنے کا شکریہ اوا کیا۔ مرو تا اسے ایک وہ جگہ سے کھول کر دیکھا۔ وہ تین چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے اور آخر میں منی می شاباش دے کر رخصت کر دیا اور شاباش سمیت اس سارے انٹرویو پر دو منٹ کے یا شاید اڑھائی اور بس۔

دو سرے روز صبح سورے جی- ایچ - کیو میں اپنے دفتر آیا اور کری پر بیٹا ہی تھا کہ کمانڈر ان چیف جزل کی کے پرائیویٹ سکرٹری بر گیڈیٹر اسخق کا ٹیلی فون آیا-لیکن پیشٹر اس کے کہ یہ ٹیلی فونی مکالمہ پیش کیا جائے' آئیں' ذرا پس منظر پر ایک ٹگاہ ڈال لیں:

انفاق سے ان دنوں جی۔ ایچ۔ کیو کے بالائی ایشلانوں میں ایک سکر ناکل چل رہا تھا جس میں جزل کیجی کے ایما پر آسانوں میں ہماری بریگیڈئیری کے مشورے ہو رہے تھے۔ اب تو خیر ہمیں بریگیڈئیری میں وہ کشش نظر نہیں آتی گر ان دنوں بریگیڈئیر بننے کا امکان خاصا ولولہ خیز تھا۔ چنانچہ ہمیں ہر وقت عجس رہتا کہ بریگیڈئیر بننے کا امکان حاصا ولولہ خیز تھا۔ چنانچہ ہمیں ہر وقت عجس رہتا کہ بریگیڈئیر اسخق کہ راز دروں سے بریگیڈئیر اسخق کہ راز دروں سے

واقف سے 'مجھی مجھی فاکل میں جھانک کر ہمیں فون پر بتایا کرتے سے کہ لب ہام ابھی کتے ہاتھ باقی ہے۔ ہارے دوستوں کو اس کی بھنک ملی تو از راہ تفن ہمیں " بریگیڈئر صاحب" سے خطاب کرنا شروع کر دیا اور جواب میں ہم ناچار دعا دیتے کہ " جیتے رہو" ۔۔۔۔ اس صبح بریگیڈئیر اسخق کا فون آیا تو اس توقع پر کہ شاید لب ہام کچھ اور قریب آگیا ہو' ریسیور اٹھایا گر آج بریگیڈئیر صاحب کا موضوع سخن ذرا مختلف تھا بولے:

" کمانڈر انچیف کے سامنے ایوان صدر کی وہ فہرست رکھی ہے جس میں جناب صدر کے کل کے ملا قاتیوں کے نام درج ہیں۔ ان میں ایک نام کرنل محمد خال کا بھی ہے۔ کمانڈر انچیف بوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ محمد خال تم تو نہیں ہو؟"

عرض کیا۔ " ہوں تو میں ہی۔"

اسطَق بولے: "اچھا آ آ آ؟"

اور فون بند کر دیا۔ اس لمبے " اچھا ..... " میں ایک عجیب حیرت کی چاشنی تھی۔ تھوڑی در بعد ان کا دوسرا ٹیلی فون آیا اور بریگیڈئیر صاحب ہنس کر بولے:

" دیکھو میاں۔ تم کمانڈر انچیف کی اجازت کے بغیر سربراہ مملکت سے ملنے چلے گئے۔ ذرا جرح کے لئے تیار ہو جاؤ۔"

" ببلا سوال! كيول ملنه كئ تھ؟"

" میں ملنے سیس گیا تھا۔ خود صدر ایوب نے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔"

" تمهارے پاس کیا گیدڑ سکھی تھی جو صدر کو شوق ملاقات ستانے لگا؟"

"ایک تھی۔ وہ انہیں کو تحفتہ" دے دی۔"

" نو کیا باتیں ہو ئیں۔"

" حسب معمول باہمی دلچیں کے امور پر تبادلہ خیالات کیا جیسا کہ اس سطح کی ملاقاتوں میں اکثر ہوتا ہے۔"

" كوئى الى بات جو كماندر انجيف كے نوٹس ميں لائى جانا چائے؟"

" جمال تک مجھے یاد ہے کمانڈر انچیف کی فلاح و بہبود کا سوال زیر بحث نہیں آیا تھا۔"

" أكر وہ شك كريں كه تم نے كوئى غلط بات كمه دى ہو تو؟"

" تو انہیں یقین ولا دیں کہ میں نے جو پچھ کما ہے صبح کما ہے' لیکن ان کے متقبل کے متعلق سچھ بھی کومشے نہیں کیا۔"

اس تمهیدی دل گلی کے بعد بریگیڈئیر صاحب کو صحیح بات بتائی تو وہ ہنس کر کہنے لگہ:

" ارے اتنی می بات ہے۔ یہ تو پالی میں طوفان آگیا۔ ٹھیک ہے میں چیف کو مسمجھا دوں گا۔ تم فکر نہ کرو۔"

كوئى يانج منك كزرے مول كے كه اسحق بحرفون ير تھے- بولے:

"ساری اولڈ بائے۔ چیف تمہاری وضاحت سے بالکل مطمئن نہیں۔ مجھے تھم دیا ہے کہ تمہیں ان کا DISPLEASURE CONVEY کردوں۔"

عرض کیا: "شھیک ہے جناب DISPLEASURE سر آتھوں پر لیکن اس کا اثر کہیں اس فاکل پر تو نہ ہو گا جس میں ہماری بریگیڈیئری زیر تعمیرہے؟" بولے: "کمہ نہیں سکتا گر بہتر ہوتا آگر تم چند روز ٹھمر کر صاحب صدر کو شرف

ملا قات بخشخے-"

قصہ مخفر' اگلے روز ہماری ہر گیڈئیری کا فائل' کمانڈر انچیف کی شوخی تحریر کا فریادی' ہماری ان ٹرے میں اشک فشاں اترا۔ کھول کر پڑھا تو آخری سطر میں نین مائوس حوف نظر آئے: "N. F. A." ہم گزشتہ شب سے ہی اس حادثے کے لئے تیار بیٹھے تھے' لاذا بالکل قابل ہرداشت ہی چوٹ آئی' چنانچہ .A. F. A پر تین حرف بھیج اور زبیری صاحب سے درخوست کی کہ آج کی چائے کے ساتھ شیزان کی پیٹیز اور براؤوے کے ہٹر بیف کا اہتمام کیا جائے کہ اب یمی کاروائی ہمارے بس میں میں جوٹ میں چھٹی ہونے پر جب کمانڈر انچیف کے دفتر کے سامنے سے گزرے تو دفتر

# کی منڈر پر ہماری بریگیڈئیری بلبل بن کر گا رہی تھی: میں عندلیبِ گلشنِ نا آفریدہ ہوں

# رانخھے نوں سمجھاون آئیاں بھیناں تے بھرجائیاں

اور ہم عندلیب کو آنکھ مارتے آگے گزر گئے گر دوستوں کو ایبا موقع خدا دے۔ پہلے ہمیں پیش از وقت ترقی دے کر تہنیت کے ترانے شروع کر دیئے تھے۔ اب خود ہی تعزیت کے پیغام لے کر آنے لگے:

" ول میلانہ کیجئے مرمان- جزل کی ہیشہ نہیں رہیں گے۔ کمانڈر انچیف بدلتے رہے۔ کسی کی بنی ہے عالم باپا کدار میں؟ ای کری پر کوئی رحمل چیف بھی آ جائے گا۔ سو' اس دن کا انتظار کرو گر فی الحال ' یار مظلوم رکھ تسلی کہ یوں مقدر تھا!"۔۔۔۔۔ ہمیں بر گیڈیئر نہ ہونے کا تو ایباغم نہ تھا' لیکن ان غم گساروں نے وہ حال کردیا کہ

#### كوئى ديكھے تو جانے مار ڈالا

غم خواروں کی ایک دوسری ٹولی ایک اور مرہم لے کر آگئے۔

"ابی غم نہ کریں بریگیڈیئری نہ طنے کا۔ بھلا یہ بھی کوئی عہدہ ہے؟ انسان کرنیل ہو یا جرنیل جیسا کہ ملکہ ترنم نے بھد حرت کما ہے:" ہائے نی کرنیل نی جرنیل نی۔ کیا یہ کم خوش بختی ہے کہ تم ایک ملکہ کی نگاہ میں ہو؟ اور یچ پوچھو تو ان عہدوں میں رکھا ہی کیا ہے؟ ریٹائر ہوتے ہی ساری پھونک نکل جاتی ہے۔ گر ایک ادیب یا شاعر مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ غالب نے لاکھ کما: سو پشت سے ہے پیشہ آباہہ گری گر آبجناب شہرت کے آسان پر خورشید و ماہ بن کر چکے تو اس لئے نہیں کہ ایک بریگیڈیئر کے نواسے تھے بلکہ اس لئے کہ خود شاعر تھے۔ نہیں صاحب 'جو شان شاعر یا ادیب کی ہے وہ کی سہ یا صد ہزاری کی بھی نہیں ہو سکت۔ بجگ آمہ جیسی کتاب کا مصنف ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ ماشاء اللہ کل چپی ہے اور آج ساری پنڈی میں 'بلکہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ماشاء اللہ کل چپی ہے اور آج ساری پنڈی میں' بلکہ

گوجرخال تک چرچا ہے۔ کل اسے آدم بی ادبی انعام ملے گا تو سارے پاکتان میں دھوم کی جائے گی اور تہمار نام بچ بیچ کی زبان پر ہو گا اور اگر یہ بیچ برے ہو گئے۔۔۔۔ جیسا کہ شفق الرحلٰ کی دریافت کے مطابق یہ ہو جاتے ہیں ۔۔۔ تو ان کے بچول کی زبان پر ہو گا۔ اب بریگیڈیئر کا تو ذکر ہی چھوڑو' کیا کمی فیلڈ مارشل نے بچول کی زبان پر ہو گا۔ اب بریگیڈیئر کا تو ذکر ہی چھوڑو' کیا کمی فیلڈ مارشل نے بھی اس سرعت سے شمرت پائی ہے سوائے اس کے کہ اس نے اتفاقا مارشل لا بھی لگایا ہو؟

## محمد خال سے خود بوچھو بتا تیری رضا کیا ہے

لیکن دوستوں کی تقریروں اور مسخر کے باوجود آگر ہمیں بریکیڈیئری مل جاتی تو ہم برے شوق سے اسے سینے سے لگاتے اور وہ تین پھولوں کی مثلث کندھوں پر سجاتے مروہ کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی تھی اور شکر ہے کچھ روز کھل کر نہیں مرجھائی تھی ورنہ جب تبھی وہ پھول یاد آتے ' دل پر قیامت گزر جاتی۔ چنانچہ بریگیڈیئری کے پھول مارے ذہن سے محو ہونے لگے اور اب مارے سامنے آدم جی ادبی انعام کا غنی نا شکفتہ لرانے لگا جس کے کھلنے کی امید میں ہم غنچے پر نگاہ جما کر بیٹھ گئے اور یہ امید الیی بے جا بھی نہ تھی۔ ان دنوں کئی نامور ادیبوں اور نقادوں نے بجنگ آمد کی تعریفوں کے اس فیاضی اور فضول خرجی سے میل باندھے تھے اور ہماری خودی کو اس قدر بلند كر والا تفاكويا ج صاحبان مم سے خود يوچيني آئيں محكة: "محمد خان ' بتا تيري رضاكيا ہے؟" اوهر ماری فین میل تو گویا مبارک بادوں کی لین ڈوری تھی' چنانچہ دوست خطوط ' اخبار اور رسالے ہاتھ میں اٹھا کر ہا کواز بلند کہنے گئے: اب ہے کسی کی مجال جو آدم جی انعام ہمارے یار کے قدموں میں نہ ڈال وے بلکہ خود سیٹھ آدم جی بھی جاہے تو نہیں روک سکتا۔

دوستوں کی تعریفوں میں بے شک دوست پروری بلکہ دھاندلی کا بھی عضر تھا تا ہم زبان خلق کا فیصلہ بظاہر بجنگ آمد کے حق میں تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمیں زبان

#### خلق ہے اختلاف نہ تھا!

آخر وه ون آیا جب آدم جی ایوارد کا اعلان مونا تھا اور اعلان موا:

" اس سال اردو ادب کی کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جو آدم جی ادبی انعام کے قابل ہو' للذا انعام روک لیا گیا ہے اور اسے اگلے سال کے انعام میں ضم کر دیا گیا ہے"۔۔۔۔ اعلان ختم ہوا!

تحی بات ہے ہمیں اس غیر متوقع فیصلے پر کسی قدر مایوسی ہوئی اور تھوڑی دیر کے لئے تنائی میں منہ بھی لئکایا 'لیکن پھر فوجی روایات کے مطابق جلد ہی منہ کو سنبھالا اور ایک GOOD LOSER (ایچھے ہارنے والے) کی طرح نہ صرف جموں کے فیصلے کے احرّام میں سرخم کیا 'بلکہ خندہ پیشانی سے ہر جج سے فرضی ہاتھ بھی ملائے اور دل کو سمجھایا کہ شاید تم ہی میں تھی نہ کوئی بات!۔۔۔۔ بجھے ان مصنفین کی یہ اوا پند نیس آئی جنہوں نے انعام نہ ملنے پر اپنی اگلی کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا دیا ہے:" یہ کتاب اوبی انعام کے لئے پیش نہیں کی جائے گی۔" یہ سادہ سا جملہ جو بظاہر مصنف کی انعام سے بیزاری کا اعلان ہے 'حقیقت میں انتمائی غصے کی علامت ہے اور انعام کے لئے شدید خواہش کا فرامش یا توقع رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ' بلکہ سرا سر جائز جذبہ ہے گر انعام کی خواہش یا توقع رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ' بلکہ سرا سر جائز جذبہ ہے گر انعام نہ طنے پر غضبناکی یکر ناروا ہے۔

# ہیں کواکب کچھ ....

کی روزبعد 'جب انعام کا قصہ تقریبا بھول چکے تھے 'لاہور میں دوستوں کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آدم جی ایوارڈ کا ذکر چھڑ گیا۔ اس مجلس میں ایوارڈ کمیٹی کے ایک جج بھی تشریف فرما تھے۔ ایک بے باک اور طرفدار سے دوست نے جج صاحب سے سوال کر دیا کہ "صاحب' اس سال اردو نثر کی کسی کتاب کو انعام کے قابل نہ سمجھا گیا مالانکہ بجگ آمہ جیسی مقبول کتاب بھی شریک مقابلہ تھی۔ یہ کیا گھپلا ہوا؟" جج صاحب نے نمایت ایمانداری سے اس میٹنگ کی روداد بیان کر دی جس میں یہ فیصلہ صاحب نے نمایت ایمانداری سے اس میٹنگ کی روداد بیان کر دی جس میں یہ فیصلہ صاحب نے نمایت ایمانداری سے اس میٹنگ کی روداد بیان کر دی جس میں یہ فیصلہ

" كوئى كھيلا نبيس ہوا۔ ہم يانج جج تھے۔ ميٹنگ ميں پنيے تو بة چلا كه صرف دو جج كتاب يوه كر آئے ہيں۔ ايك ميں جو كتاب كے حق ميں تھا اور دوسرے يروفيسر"ع" جو كتاب كے مخالف تھے۔ باقی جوں نے جو سب كے سب اونچے ورج كے شاع ' ادیب یا افر سے ' ہم دونوں کو اینے اینے دلاکل پیش کرنے کو کما۔ میں نے حتی المقدور بجنگ آمد کے فضائل بیان کئے اور ازراہ اپیل ' یہاں تک کمہ دیا کہ مصنف ایک پس ماندہ بلکہ ان بڑھ قبلے کا فرد ہے۔ پیٹے کے لحاظ سے سابی ہے الندا اس اعتبار سے خصوصی رعایت کا مستحق ہے الیکن پروفیسر "ع" نے جو اہل زبان بھی تھے اور اہل علم بھی ' جواب میں فرمایا کہ مصنف کے ذاتی اور قبائلی کوائف ہر چند کہ ولگداز ہیں۔ تا ہم آدم جی ادبی ایوارڈ زکوۃ نہیں ' بلکہ انعام ہے جو مصنف کی بے سمی ناپ کر شیں ' بلکہ کتاب کی دلکشی چانچ کر دینا چاہیے اور دلکشی اس کتاب میں ناپید ہے بلکہ سے تو یہ ہے کہ کتاب مصنف سے بھی زیادہ بیس نظر آتی ہے۔۔۔۔ اس تقریر یر باقی جج صاحبان ایک خوشگوار مسرابث کے ساتھ چو کئے۔ لگے ہاتھوں بروفیسر ع نے کتاب کی زبان و بیان کی کو تاہوں پر روشنی ڈالنا شروع کی- روشنی اس قدر تیز اور عالمانہ تھی کہ جج صاحبان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور پیشتراس کے کہ وہ اپنی بینائی ے ہاتھ وھو بیٹے 'انہوں نے آنکھیں بند کر کے ' پروفیسرصاحب کی تائید میں ہاتھ کھڑے کر دیئے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے 'میں نے اپنا ووٹ تو کتاب کے حق ہی میں دیا مرسی بات ہے روفیسرع کی تقریر کے بعد مجھے بھی کتاب کچھ ہوس لگنے گی-" میں نے یہ کمانی سی تو اطمینان ہوا کہ بے شک کوئی گھیلا نہیں ہوا ' لیکن ابھی سال بھی نہ گزرا تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا جو اس مسلے پر ذرا مخلف فتم کی روشنی والنا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک روز اچانک میرے نام پروفیسر"ع" صاحب کا محبت نامہ وارد ہوا جس کا مضمون خود ان کے الفاظ میں یہ تھا:

محب مكرم - سلام مسنون -

میں میٹرک کے طلبہ کیلئے اردو کا نصاب مرتب کررہا ہوں۔ اس میں بجگ آمد کا ایک کلاا شامل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمادی تو ان دعاؤں میں جو آپ کی تحریریں پڑھتے وقت بارہا دل سے نکلی ہیں 'ایک دعا اور شامل ہوجائے گی۔ امید ہے جواب با صواب جلد عنایت ہوگا۔ والسلام

خيرطلب "ع"

## يوسفي كاكاثا

یہ خط میرے لئے آدم جی ایوارؤ سے بہتر انعام تھا۔ بینک اس سے پہلے پروفیسر ع صاحب نے ایک پھر دے مارا تھا لیکن اب ایک پھول بھینک کر تلائی بھی کردی تھی - چنانچہ عرصہ تک میں اس قدردانی پر چیکے چیکے اترا تا رہا تا آنکہ چند سال بعد مشاق احمد یوسفی کی ذرگزشت سامنے آئی ۔ اس میں ایک جگہ انہوں نے تعریف تو اس بے مثل مزاح نگار 'ابن انثاکی کی اور بجا طور پر کی 'لیکن تان ایک عجیب بات پر جا توڑی ۔ ذرا یوسفی صاحب کا اقتباس ملاحظہ ہو:

" ابن انشا کے بارے میں کہیں عرض کرچکا ہوں کہ بچو کا کاٹا روتا اور سانپ کا کاٹا سوتے ہوں کہ بچو کا کاٹا روتا اور سانپ کا کاٹا سوتا ہے ۔ انشا جی کا کاٹا سوتے میں مسکراتا ہے ۔ جس شگفتہ نگار کی تحریر اس معیار پر پوری نہ ازے ' اسے بینورٹی کے نصاب میں واخل کرویتا جاہیے" (ذرگزشت صفحہ ۱۳)

ملاحظہ فرمایا آپ نے یوسفی کا آخری جملہ ؟ گویا جس اعزاز پر ہم اترارہے تھے وہی ہارے پھسٹری ہونے کا ثبوت تھا۔ گرکیا بچ مچ پروفیسرع نے ہارا مضمون شامل نصاب کرنے سے پہلے کسی کو پڑھا (کڑا) کر بستر پر لٹادیا تھا اور دوران خواب اس کے لیوں کو مسکراہٹ سے پاک پاکر ہی مضمون قبول کیا تھا ؟ گر نصاب میں فقط ہارا مضمون ہی تو نہ تھا۔ اس میں تو غالب سے لے کر آزاد 'شبلی 'حرت اور پھرس سے مضمون ہی تو نہ تھا۔ اس میں تو غالب سے لے کر آزاد 'شبلی 'حرت اور پھرس سے

ہوتے ہوئے احمد ندیم قامی تک سب لوگ شامل تھے۔ کیا یہ مشاہیرادب بھی "سونے مسلمانے" کے ٹیسٹ میں فیل ہوگئے تھے؟ ناممکن! یہ ٹیسٹ کی ہوائی یوسٹی نے یقینا تفریحا اڑائی تھی ورنہ خود انشا جی کی تحریب شامل نصاب نہ ہوتیں اور ممکن ہے اسکلے سال یوسٹی بھی مرتبین نصاب کی زد میں آجائیں ' بلکہ جیرت ہے کہ وہ آج تک بچ کیے رہے ۔ بہرطال وہ جب تک زیر وام نہیں آتے ' ہمیں ان کے طفزیہ ککر خندہ بیشانی سے برداشت کرنے پڑیں گے کیونکہ ان کا کاٹا بھی سوتے جاگے اور او تھے مسکرا آ ہے!

# اوئی ! کتی بردی سررِ ائز ہوگی ممی کیلئے

ایک خوشما کنگری ایک دن لاہور میں نازل ہوئی ۔ مجلس میں دوستوں کے علاوہ کالجوں کے اور لڑکیاں بھی تھیں ۔ لڑکیوں میں ایک الھڑ سی ماڈرن سی شے تھی جو زبان کی گرم تھی 'لیکن قابلیت کی معتدل ۔ ہمیں گوشت بوست میں دکھے کر ایک جیرت کے عالم میں کہنے گئی:

ہائے اللہ ' آپ زندہ ہیں ؟ میں تو سمجی تھی کہ آپ کچھلی صدی میں گزرے ہیں۔ پلیز میری بک میں آٹو گراف دے دیجئے اور آج کی تاریخ بھی لکھ دیں اور پلیز ' اور پلیز میری بک میں آٹو گراف دے دیجئے اور آج کی تاریخ بھی لکھ دیں اور پلیز ' مارے گھر آئیں تاں۔ میں آپ کو اپنی ممی سے ملانا چاہتی ہوں۔ اوئی کتی بوی سررائز ہوگی ممی کیلئے!"

اگر ہم ہے کچ اپنی دعوت دہندہ کے ساتھ چل پڑتے تو اس کی زندہ ممی کیلئے ہے ہے اس فتم کی سرپرائز کا باعث بنتے جیے مصر کی کوئی مردہ ممی ان کے ہاں دستک آدیق ' وینانچہ آٹو گراف بک میں تو میں نے بخوشی ابنا نام لکھ دیا محر ان کی ممی کے حضور جانے سے پر ہیز کیا کہ کہیں محترمہ مجھے میرا بھوت سمجھ کر غش میں نہ ڈوب جائیں اور ہماری الھڑ میزبانہ کو ڈاکٹر یا بولیس یا دونوں نہ بلانے پڑیں ۔

### دفترہے بسر تک

اگلا پھر۔۔۔ لیکن ہلکا پھلکا ' دلچیپ اور خوبصورت ۔۔۔۔ کراچی سے آیا۔ اس کا نشانہ براہ راست ہم نہ تھے ' ہاری بجنگ آمد تھی بینی بجنگ آمد کا چال جلن اور اس کا بہناوا۔ پھرایک ملفوف کی شکل میں تھا۔ کھولا تو اندر سے دو خط نکلے۔ پہلا تھا جناب و اصل عثانی کا بنام مصنف:

"محرم كرفل صاحب - ميرے ايك دوست جناب رشيد الدين مجھ سے بجگ آمد عاريتا "پردھنے كى غرض سے لے گئے - انہوں نے اس كا كرد پوش ا تار كر عليحده ركه ديا اور كتاب پردھنا شروع كى مگر كوئى دوسرے صاحب ذوق كتاب شيپ لے گئے - اس حسرت ناك واقعہ پر رشيد صاحب نے مجھے خط لكھا جو آپ كو بھيج رہا ہوں - اس خط ميں رشيد صاحب كے جو گل كھلائے ہيں 'اميد ہے انہيں پردھ كر آپ محظوظ موں گے ---

دعا گو واصل عثانی

اور قارئین ' یہ ہیں رشید الدین صاحب کے کھلائے ہوئے پھول جن سے میں تنا محظوظ نہیں ہونا چاہتا ۔ سو ' ملاحظہ ہو خط از جناب رشید الدین بنام واصل عثانی صاحب:

"دمشققم واصل صاحب - آپ سے بجگ آمد مستعار لایا تھا - کرنل محمہ خال نے جنگ عظیم سے اب تک اس کو پروان چڑھایا ' بنایا ' سنوارا اور دوست احباب کے اصرار پر مجبورا بازار میں لا بٹھایا - منظر عام پر اس کی شوخی رنگ لائی - اپی سج دھج اور شیریں زبانی سے لوگوں کا دل گرمایا - بہت سے شیدائی پیدا کئے - چند روبوں کے عوض جس نے چاہا ' اس کی قربت عاصل کی - اس بازار کے تجربہ کار اور کہنہ مشق حضرات ( جن میں آپ بھی شامل ہیں ) بھلا کب چوکتے - خود لطف اندوز ہوئے ' وست احباب کی تفریح کا بندوبست کیا - آپ کی عنایت بے شکھانہ سے مجھے بھی اس دوست احباب کی تفریح کا بندوبست کیا - آپ کی عنایت بے شکھانہ سے مجھے بھی اس کی صحبت لطیف کا شرف رہا - دفتر سے بستر تک وہ میرے ساتھ رہی - اپنے حسن کی صحبت لطیف کا شرف رہا - دفتر سے بستر تک وہ میرے ساتھ رہی - اپنے حسن کی صحبت لطیف کا شرف رہا - دفتر سے بستر تک وہ میرے ساتھ رہی - اپنے حسن

پوشیدہ کو جھجک جھجک کر عیاں کرتی رہی 'گر صدافسوس 'وہ بے وفا نکلی – وفاکی تو پہلے ہی امید نہ تھی – بازار سے جو آئی تھی – چلی گئی – کس کے ساتھ اور کہاں ؟ کچھ معلوم نہیں – فی الحال اس کی ازار بطور یادگار حاضر ہے – قبول فرمائیں اور بجنگ آمد نہ ہوں –

آپ کا رشید "

جرچند کے رشید صاحب نے جانے والی کے چال چان کے متعلق چند تازیبا الفاظ استعال کئے تھے تاہم ایک بات واضح تھی اور وہ یہ کہ انہیں اس سے بے پناہ محبت تھی ۔ کوئی عاشق بشمول مجنوں و رانجھا آج تک اپنی محبوبہ کو دفتر میں بھی نہیں لے گیا ۔ ان حالات میں میں نے مناسب سمجھا کہ رشید الدین صاحب کو ایک جلد بجنگ آمد کی بوساطت جناب واصل عثانی بھیجی جائے ۔ اتفاق سے اس جلد پر گرد پوش نہ تھا۔ سلاحظہ ہو فارورڈنگ لیٹر از مصنف بنام واصل عثانی صاحب:

"جناب واصل صاحب - صدافسوس کہ وہ رشید صاحب کو دعا دے کر کسی نامحرم کے ساتھ چل دی - بے شک رشید صاحب نے اسے بستر سے دفتر تک سینے سے لگائے رکھا' تاہم معلوم ہوتا ہے کہ رشید صاحب کا انداز محبت اس کیلئے وجہ تسلی نہ ہوسکا ورنہ وہ یوں بے ازار گھرسے نہ بھاگ تکلتی -

بسرحال اب مغویہ کی بازیابی تو مشکل نظر آتی ہے 'لیکن خوش قسمتی ہے اس کی ایک ہمجولی میرے پاس رہتی ہے جو اتفاق سے بجپن سے ہی بے ازار ہے ۔ مجھے اس میں کوئی دلچپی نہیں اور کسی غیر نے تو اسے چھوا تک نہیں ' چنانچہ اس توقع پر کہ شاید جانے والی کی ازار اسے فٹ آجائے ' آپ کے پاس بھیج رہا ہوں ۔ اس کی سر بوشی ہوجائے گی اور شاید آپ کے دوست ' رشید صاحب کا گھر پھرسے آباد ہوجائے گ

#### سنک آمدو سخت آمد

ایک نمایت ہی حسین مگروزنی پھر محترمہ میم الف نے دے مارا - آپ ان ونوں ایک میڈیکل کالج کی طالبہ تھیں - آپ نے ایک شاہانہ "ہم" اور زنانہ شہنشاہیت کے ساتھ خط کا آغاز کیا:

مصنف صاحب- السلام عليم -

آپ ہم کو نہیں جانے اور ہم بھی آپ سے واقف نہ ہوتے اگر بجگ آمد ہمارے مطالعہ میں نہ آجاتی – اب ممکن ہے آپ خیال کررہے ہوں کہ ہم آپ کی تعریف کا ارادہ رکھتے ہیں یا یہ کہنے کا کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ – نہیں جناب 'ہم کوئی ایس حرکت نہیں کریں گے – ایک کھردرے فوجی کے قلم کی اتنی ہی "گل افشانی " بہت ہے – اس سے زیادہ کی نہ تاب ہے ' نہ مجال' نہ طاقت –

اب سنے اپن کتاب کے بارے میں مارے سات اعتراض:

ا - مقدمہ میں صفحہ ۱۳ پر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ " ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک دوست بجگ آمد کا ایک باب ہلال میں پڑھتے ہوئے ایک دو مرتبہ مسرادیے - اس معمولی سے واقعہ سے ہم نے نیوٹن کی طرح ایک اہم نتیجہ نکالا اور وہ یہ کہ آگر کی کیفیت ہر قاری پر گزرے تو علم ریاضی کی رو سے لازم آتا ہے کہ ملک میں مسراہوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا ---"

سویا آپ کو سیج کی مخالط ہے کہ آپ کی کتاب پڑھنے سے مسکراہوں کا تناسب بوے گا۔ نہیں صاحب 'ایا کوئی حادث نہیں ہوگا۔ آپ اپی غلط فنمی جھاڑ دیں۔ اگر تعوری سے نہیں ہمیں آئی بھی تو وہ ہماری ذاتی کوشش کا نتیجہ تھا نہ کہ آپ کی کتاب کا۔"

۲ = " چند ابواب ---- عشق لفٹینی ' سیالکوٹ میں ایک سال ' ویکائی سکول ۔--- قابل برداشت ہیں – باقی بابوں میں تو سیدھی سادی جنگ عظیم کی تاریخ ہے جو کسی بھی تاریخ کی کتاب میں پڑھی جاسمتی ہے – اس کیلئے بجنگ آمد کا مطالعہ ضروری جو کسی بھی تاریخ کی کتاب میں پڑھی جاسمتی ہے – اس کیلئے بجنگ آمد کا مطالعہ ضروری

نہیں ' بلکہ اسے پڑھنا تو آپ پر رحم کرنا ہے جس کے آپ مستحق نہیں۔ " س- صفحہ ۱۱ پر آپ تحریر فرماتے ہیں:

"قاری عالی مقام - اگر آپ کو بیر کتاب پیند آگئی تو ظاہر ہے کہ آپ معقول آدمی ہیں---"

گویا پند نہ آتی تو نامعقول! (آپ نے لفظ نامعقول لکھا تو نہیں 'لیکن آپ کے ذہن میں ضرور تھا ۔ کیوں 'ہم ٹھیک کتے ہیں نال؟) واہ ۔ اچھی زبروسی ہے ۔ ایک تو کتاب پڑھو اور اوپر سے پند بھی کرو ورنہ شاید آپ کورٹ مارشل ہی کردیں گے " اس است سے انقاق ہے کہ کسی کتاب کی معقولیت کی سند نہیں گر جمال تک آپ کو قبول عام کا مغالطہ ہے مقولیت لازما اس کی معقولیت کی سند نہیں گر جمال تک آپ کو قبول عام کا مغالطہ ہو صاحب اس پر بھی غور فرمائے کہ شع ' دھنک ' مصور اور اس قتم کے دو سرے تو صاحب اس پر بھی غور فرمائے کہ شع ' دھنک ' مصور اور اس قتم کے دو سرے رسالے بھگ آمد سے کمیں زیادہ مقبول ہیں گر نئی نسل میں رسالے بھگ آمد سے کمیں زیادہ مقبول ہیں گر نئی نسل میں رسالے بھگ آمد سے کمیں زیادہ مقبول ہیں گر نئی نسل میں اب

۵ - آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد ہم کو بہت سی فوجی عادات کا اندازہ ہوا ۔ پہلی عادت تو یہ کہ آپ فوجی حضرات نمایت دل چھینک ہوتے ہیں اور یہ بے حد مجیب بات ہے کہ اس قدر سخت اور کھردرا شخص دل چھینک بھی ہو۔

۲ - سب سے تکلیف دہ حقیقت جس کا انکشاف ہوا ' یہ ہے کہ فوجی حضرات DRINK کرتے ہیں - یہ تو بہت ہی بری بات ہے - ہم تو اقبال کے اس خیال سے متفق ہیں کہ

ہو حلقہ یاراں تو بریٹم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ۲ – اور آخر میں ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری COMMENTS کا برا مانیں گے ' حالانکہ آپ کو چاہئے کہ اپنی اصلاح کریں اور ہماری شکایات (جو پجنگ آمدکی وجہ سے

### پيدا ہوئي بيں) رفع كريں -

والسلام – ميم – الف

آج تک ہم چھوٹی موٹی تعریفوں کے عادی تھے اور پچ پوچھیں تو ان روٹین تعریفوں اور شاباشوں سے کچھ بور ہونے لگے تھے ' چنانچہ محترمہ م۔ الف کے سنگ مفت رنگ سے ہمیں درد کے ساتھ درماں کا احساس بھی ہوا اور ہم نے خون دو عالم اپنی گردن پر لیتے ہوئے جوابا '' لکھا:

محرمہ - آپ کا خط پڑھ کر ایک عجیب مسرت ہوئی کہ آخر بجگ آر کا کوئی قاری
یا قاریہ تو ہماری ہم خیال نکلی - ہمیں شروع ہی سے احساس تھا کہ کتاب ہوس ہے
بلکہ مقدمے کی پہلی سطرمیں ہی اعتراف کرلیا تھا کہ یہ کوئی انقلاب آور کتاب نہیں خدا جانے کیوں کچھ نیم حکیم قتم کے لوگوں نے اسے آسان پر چڑھادیا - ان ناموافق
حالات میں آپ کی ماہرانہ بلکہ حکیمانہ رہنمائی کیلئے شکرگزار ہوں - اور جیسا کہ آپ
دایل کی سطور میں دیکھیں گی سوائے ایک آدھ کے ' آپ کے ساتوں ارشادات یا
الزامات کا مجھے یورا اقرار ہے:

ا۔ آپ کا یہ اشارہ کہ کتاب چھنے سے مسکراہوں کا ناسب نہیں بڑھا' سراسر درست ہے' بلکہ سجھدار لڑکوں کو تو ہننے کی بجائے رونا آتا ہے' چنانچہ سنا ہے' اب اس کتاب کا بہترین مصرف یہ ہے کہ نئی دلنوں کو رخصتی سے ذرا پہلے پڑھا دی جائے کہ ڈولی میں بیٹھتے وقت آسانی اور روانی سے رو سکیں اور ہیر کو شرما سکیں جس کے متعلق وارث شاہ کا بیان ہے کہ ''ڈولی چ' مدیاں ماریاں ہیر چیکاں مینوں لے چلے بابلا لے چلے وے '' مگر کیسے نہ چیختی ؟ اس نے بھی خفیہ خفیہ بجنگ آمد پڑھ لی ہوگی ۔۔۔ اور پال 'ایک استفسار: یہ ذاتی کوشش سے کیے مسکرایا جاتاہے ؟

٢- آپ كابيه فرمانا كه چند ابواب كے علاوہ 'باقى سارى كتاب ميں جنگ عظيم كى تاريخ دہرائی گئى ہے ' بالكل بجا ہے ' ميں تو سمجھا تھا كه تاريخ كى وہ كتاب جس سے ميں نے نقل مارى ہے ' كسى كے ہاتھ نه لگے گى ' ليكن مجھے بيہ اندازہ نه تھا كہ كھوج لگانے نقل مارى ہے ' كسى كے ہاتھ نه لگے گى ' ليكن مجھے بيہ اندازہ نه تھا كہ كھوج لگانے ۔

والے کماں تک پہنچ سکتے ہیں ۔ اب ایک احمان کریں: اس راز کو اپنے تک ہی رکھیں 'ہمارا پول زیادہ نہ کھولیں ۔ نہیں کھولیں گی ناں ؟

" - نہیں محترمہ ' ہماری کیا مجال جو کسی کو اور خصوصا آپ کو نامعقول سمجھیں ' بلکہ گتاخی معاف ' آپ نے تو یہ لفظ زبردسی میرے منہ میں رکھ دیا اور پھر گلے پر چھری رکھ کر پوچھتی ہیں : " کیوں ' ہم ٹھیک کہتے ہیں ناں ؟ " ---- اب اگر نفی میں جواب دوں تو آپ کو جھٹلانے کی خطا سرزد ہوگی - اور ہاں کمہ دی تو پھر آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کا کورٹ مارشل کرنا پڑے گا - اب آپ ہی ہمارے لئے ہاں اور نہ سے ایک چن کر ہمیں اذن تقمیل دیں -

سم - قبول عام کے ضمن میں آپ کا فرمانا بالکل بجا ہے کہ شع ' دھنک اور بجنگ آمد میں کوئی فرق نہیں - مجھے افسوس ہے کہ آپ کیلئے بجنگ آمد میں کوئی فرق نہیں - مجھے افسوس ہے کہ آپ کیلئے بجنگ آمد GASTRO INTESTINAL DISTURBANCES کا باعث بنی - بسرحال خدا کا شکر ہے آپ تو ڈاکٹر یا فی الحال نیم ڈاکٹر ہیں ' بچھے علاج کرلیں گی - ترس تو بجنگ آمد کے ان قار کین پر آتا ہے جو کسی میڈیکل کالج کے طالب علم نہیں: بچھے علاج ان کا بھی اے چارہ گراں ہے کہ نہیں؟

۵ - بی ہاں ' فوجی دل بھینک تو ہوتے ہیں گراس میں حرج بی کیا ہے ؟ وہ تو جان پھینک بھی ہوتے ہیں – وہ محبوب کیلئے دل بھینکتے ہیں اور وطن کیلئے جان – وہ محبول کس کام کا جو اپنے دل و جان سے چمٹا رہے ؟ پھر خدا جانے ' آپ فوجیوں کو اتنا کھردرا کیوں سمجھتی ہیں ؟ وہ دشمنوں کیلئے بے شک کھردرے ہوتے ہیں 'لیکن دوستوں کیلئے تو خالص رہم بن جاتے ہیں آپ اقبال کے جس شعر سے متفق ہیں – خود ستائی معاف ' وہ ہماری ہی تعریف میں لکھا گیا ہے ۔

٢ - جى ہاں ' فوجى حضرات بى بھى ليتے ہیں مگر عام طور پر نہیں ' بس خال خال - بالكل اى طرح جیسے كوئى غیر فوجى بى ليتے ہیں - ویسے مجھے آپ سے پورا اتفاق ہے كہ ان خال خال كو بھى خالص بانى بینا چاہئے یا خالص دودھ لیكن ایك تو بید دونوں كمیاب ہیں۔

دوسرے کسی اکے دکے ول جلے کی پیاس اگر سپرٹ ایمونیا ایرومیٹ کی بجائے ذرا زیادہ تند مشروب ہی سے مجھ سکے تو بجھالینے دے غریب کو - دعا دے گا - چنانچہ استدعا ہے کہ بیشتر فوجی 'اس خاکسار سمیت ' جاں بخش کے مستحق ہیں - براہ کرم ان کی سزایر نظر ثانی فرمائیں -

2 - آپ کی باتیں اور برا مناؤں ؟ یہ آب ' یہ مجال یہ طاقت نمیں مجھے - آپ کے ارشادات سرآ تھوں پر - اب صرف اتنا فرمائیں کہ کیا آپ کی شکایات رفع ہو گئیں ؟
 کیا ہماری خطائیں معاف کردیں ؟

مخلص مصنف

تو کیا محترمہ نے ہمیں کے معاف کردیا ؟ نمیں جناب ' ہارے خط کا جواب ہی نہ دیا جس سے ظاہر ہے کہ خون دو عالم گردن پر لینے کے باوجود محترمہ کا دل نہ پیجا ۔ حالا تکہ انہوں نے میٹرک میں اعلی فرسٹ ڈویژن لینے پر یقینا اخباری بیان دیا ہوگا کہ ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کرونگی ۔۔۔۔ بعض ڈاکٹر بعنی لیڈی ڈاکٹر بھی بڑی سنگدل ہوتی ہیں! ۔۔۔۔ چنانچہ اس سنگ ہفت رنگ کی چوٹ کا ہلکا ورو اب تک باقی ہے۔

## آیئے ملے "بجنگ آمد" کے مصنف سے

جب میرے دوست ' اجنبی حفرات سے میرا تعارف بطور مصنف بجگ آمد کراتے ہیں تو بالعموم مجھے تین قتم کے لوگوں سے وابطہ پڑتا ہے۔ ایک وہ جو بیہ کتاب پڑھ بچھ ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے پڑھی تو نہیں گر اس کے متعلق کچھ من رکھا ہے۔ تیسرے جنہوں نے دیکھی ہے نہ سنی ' بلکہ اپنی چیک بک کے سوا کسی بک سے آشناہی نہیں۔

پہلی فتم کے کرم فرماؤں سے کوئی تعارف کرائے تو وہ کسی قدر شوق اور شفقت بلکہ بعض او قات تیاک سے مصافحہ کرتے ہیں اور ملا قات ہوجانے پر اظہار مسرت فرماتے ہیں 'گر دو سری قتم سے تعارف کرانے پر انہیں ہمارا نام یوں لگنا ہے جیسے کہمی خواب میں سنا ہو' گر مروت میں آکر اظہار مسرت کا بھی تھوڑا سا انتظام کردیتے ہیں اور فرماتے ہی:

"اچھا' تو آپ ہیں جنہوں نے "نگ آمہ بجگ آمہ" لکھی ہے - ماشاء اللہ کیا عمدہ کتاب ہے-"

مجھے بارہ سالوں کے تجربے سے بقین ہوگیا ہے کہ جب بھی کوئی مہربان اجنبی
کتاب کے نام پر پورا محاورہ --- نگ آمد بجنگ آمد --- صرف کردیتے ہیں تو انہوں
نے کتاب کے متعلق کچھ سا ضرور ہوتا ہے ' لیکن پڑھی نہیں ہوتی - فقط ایک ملائم
سا دروغ مصحت آمیز بول کر میرا دل رکھتے ہیں - گو دل رکھنا بھی اتنی بڑی نیکی ہے کہ
بریں نیکی گرجال فشانم رواست - چنانچہ حتی المقدور جانفشانی کرتا ہوں لیکن کچھ زیر
لب بنسی بھی آتی ہے کہ موصوف مروت کا کتنا بھاری بوجھ جھوٹ کے بل پر اٹھائے
ہوئے ہیں -

## ایک جمله معترضه ربره کی ناک والا

مصلحت آمیز جھوٹ کی بات چلی تو ہمیں ایک پرانے اور دلچیپ رفیق کار میجر "ج" یاد آگئے جنہیں دروغ گوئی --- اور وہ بھی یکسربے مصلحت! --- میں بے بناہ ملکہ حاصل تھا ۔ آپ کو جھوٹ کی ضرورت اکثر برنارنے کے سلسلے میں پیش آتی تھی اور برد وہ ضرور مارتے تھے خواہ اپنی پرائمری تعلیم کا ہی ذکر ہو ' چنانچہ ایک دفعہ تعلیمی برد مارتے ہوئے فرمانے گئے:

"جب میں ڈریہ دون میں کرنل براؤں کے کیمرج سکول میں زیرِ تعلیم تھا تو۔۔۔۔"

پیشتراس کے کہ میجر صاحب جملہ مکمل فرماتے ' ہمارے ایک ستم ظریف دوست نے کہ شریک محفل تھے اور جانتے تھے کہ میجر صاحب کالا شاہ کاکو سے آگے ڈیرہ دون كى ست ميں نہيں برھے ، ميجرج سے يوچھنے لگے۔

میجر صاحب 'قطع کلام معاف۔ آپ کے کرنل براؤن نے ربو کی ناک کیوں لگوا رکھی تھی؟"

" اچھا وہ ناک۔ جی ہاں ' تو وہ اس لئے لگوائی تھی کہ اصلی ناک پولو کھیلتے ہوئے ضائع ہو گئی تھی" ---- اور یہ سوچتے ہوئے کہ جھوٹ میں کوئی سرنہ رہ گئی ہو' مزید فرمایا:

"میں خود ' اس پولو میج میں موجود تھا۔ اچانک گھوڑا بدک گیا اور کرنل براؤن تاک کے بل وہ جاگرے۔" "OH WHAT A PITY"

میجرج تو جملہ معترضہ کے طور پر داخل داستان ہو گئے۔ بات بجنگ آمد اور تعارف کی ہو رہی تھی۔ بجنگ آمد کے لئے ننگ آمد کی فرضی ناک چند بامروت میجر جموں کا عطیہ ہے۔

لیکن سب سے دلچیپ تیسری قتم ہے جن سے میرے خوش فہم دوست کچھ اس طرح تعارف کراتے ہیں:

" آئے ' شیخ صاحب ' ملئے ان سے۔ یہ کرنل محمد خال ہیں ' وہی بجنگ آمد والے۔"

اور یہ کہنے کے بعد ہمارے خوش فہم طرفدار توقع رکھتے ہیں کہ شیخ صاحب ایک اچنیھے کے عالم میں ہمارا منہ دیکھنے لگیں گے اور پھریہ کہتے ہوئے ہمارے گلے لگ جائیں گے کہ "اللہ" کیا حسن انفاق ہے جس مخص کے قصے سنتے تھے" بچ مج میرے روبرو کھڑا ہے۔"

مر ہوتا یہ ہے کہ شخ صاحب جو بنولے کا تھوک بیوپار کرتے ہیں ' مجھے اور میری

کتاب کو اپی توجہ سے بکسر تفریق کرتے ہوئے ہمارے تعارف کنندہ سے کلام جاری رکھتے ہیں:

" تو سناؤ ' بھائی' کھلی کیے جا رہی ہے؟ بنولے میں تو سخت مندا ہے۔" میرے خوش فہم دوست جو سوداگر ہونے کے علاوہ ادب سے بھی مس رکھتے ہیں' میری ناقدری یا اپنے تعارف کے اکارت جانے پر بے چین ہونے لگتے ہیں گرشک کا فائدہ شیخ جی کو دیتے ہوئے دوبارہ کہتے ہیں:

" بنولا جائے بھاڑ میں بھائی ' میں تنہیں بتا رہا تھا کہ یہ بیں کرنل...." "گولی مارو کرنل کو یار۔ ہمارا تو مستمہ ہی بیٹے گیا ہے...." میرے طرفدار اس پر لمبا سانس لیتے ہیں اور تعارف کی کوشش کو ناتمام چھوڑتے

ہوئے بنولے کے ڈھیریس غرق ہو جاتے ہیں:

اور بھی دکھ ہیں زمانے ہیں محبت کے سوا
اور ان سب میں برا دکھ ہے بنولہ ' یارو
خیر' یہ فاکسار تو کس باغ کی مولی ہے۔ سنا ہے کچھ اس سے بھی زیادہ عزت
افزا قتم کے تعارف سے ہمارے زعمائے ادب و قاس فوقا س دوچار ہو چکے ہیں۔ جناب
حفیظ جالندھری کا ایک واقعہ سید ضمیر جعفری نے سایا۔ انہی کی زبانی سنے:

" ۱۹۹۲ء میں سطائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں حفیظ صاحب کو مقام الف سے ب
تک جانا تھا۔ میں ہم رکاب تھا۔ سواری کے لئے ٹانگا روکا گیا۔ ٹانگے میں بیٹھ گئے گر
چلنے سے پہلے حفیظ صاحب نے کرایہ طے کرنا چاہا۔ پتہ چلا کہ آجر اور مزدور کی توقعات
کے درمیان پورے دو روپے کی خلیج حاکل ہے جے پائنے کے لئے "پچھ لو اور پچھ
دو" کا سنری اصول برتنے کی ضرورت ہے "گر حفیظ صاحب کا ایک اپنا اور زیادہ سنری
اصول تھا کہ انعام لاکھوں کادے دو گر کرایہ وہی دو جو میلوں کے حیاب سے بنتا ہے۔
ادھر کوچوان کہ ذرا تک چڑھا سا پوٹھواری راجہ تھا' اڑگیا اور دوران مکالمہ اس نے
اس مقدار سے ذرا کم اوب محوظ رکھا جس کے جناب حفیظ مستحق تھے۔ اس خوف سے

کہ جناب حفیظ کے مقام سے بے خبر ہونے کی وجہ سے کوچوان کوئی نا قابل تلافی بے ادبی نہ کر بیٹھے ' میں نے مناسب سمجھا کہ اس سے حفیظ صاحب کا تعارف کرا دیا جائے۔ چنانچہ میں نے کہا:

" میال کوچوان ' یه فردوی اسلام ' حسان الملک ' ابولاثر حضرت حفیظ جالندهری بین درا ادب سے بات کرد-"

کوچوان نے میری طرف دیکھا۔ پھر حفیظ صاحب کو گھورا اور ایک سوالیہ انداز میں بولا: "اجھا؟"

اس سوالیہ " اچھا" کے دو معنی ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ " معاف کرنا ' مجھے معلوم نہ تھا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں۔" یا یہ کہ " یہ منہ اور مسور کی وال۔" میں نے پہلے معنی سمجھے اور حفیظ صاحب کے ملکے پھیکے پیکر کو مزید وزنی بنانے کے لئے کہا: "کوچوان جی۔ جناب حفیظ تو خان بہادر اور ہلال انتیاز بھی ہیں ....."

اس پر کوچوان جھٹ بولا: " تو اترو میرے تاکئے سے اترو جلدی ....." اور ساتھ ہی چابک لہرا تا ہمیں ایک منٹ میں ٹانگا خالی کرنے کی دھمکی دیتا 'خود ٹاکئے سے نیچ کود گیا اور یوں لگا جیسے مملت کے ایک منٹ کے سینڈ بصورت کاؤنٹ ڈاؤن ینچ کود گیا اور یوں لگا جیسے مملت کے ایک منٹ کے سینڈ بصورت کاؤنٹ ڈاؤن COUNT DOWN گن رہا ہو: ساٹھ ' اٹھاون ' ستاون ..... پتہ چلا کہ کم بخت کی "اچھا" کے معنی مسور کی دل والے تھے!

قصہ مخفر 'حفظ صاحب نزاکت حالات کو سمجھتے ہوئے ایک سینڈ میں ۔۔۔۔

یعنی انسٹھ پر ہی ۔۔۔۔ جان عزیز کے ساتھ ٹانگے سے بیل آؤٹ (BALE OUT)

کر گئے اور میں کہ تن ونوش ذرا بھاری رکھتا تھا' چارسینڈ بعد سلامتی سے ہمکنار ہوا

یعنی زمین پر پاؤں رکھا۔ حفیظ صاحب خلاف توقع کچھ نہ بولے۔ گر جو نمی ٹانگے والا

چل نکلا آپ نے ایک فلک شگاف قبقہ لگایا اور میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا:

"ہورچوپو"۔۔۔۔ یہ تھا حفیظ کا حن ظرافت اور اپنے آپ پر ہننے کی دلاویز عادت:

"کچھ نہ کہا حفیظ نے ہنس دیا مسکرا دیا۔"

حفظ صاحب کا ذکر تو خیر' جملہ معرضہ ' بلکہ جملہ مفرح کے طور پر آگیا۔۔۔۔
اور زہے قسمت کہ انہیں تحریزا یاد کرنے کا بہانہ بل گیا۔۔۔۔ ویسے ذکر تعارف
پروف لوگوں کا تھا۔ ان لوگوں کی شاعروں اور ادیوں سے بے خبری اپنی جگہ۔ گرعام
زندگی میں یہ بے خبرے برے پرکار اور خبردار ہوتے ہیں۔ تجارت کریں تو معالمہ خواہ
بنولے ہی سے کیوں نہ ہو' کوڑپی سیٹھ بن کر ہی دم لیتے ہیں۔ اور ملازمت کریں تو تبور
نگاہیں سکرٹری شپ سے دو قدم آگے لگائے رکھتے ہیں۔ اکٹرفوں کا مظاہرہ کریں تو تبور
علی خال کے سالے دکھائی دیتے ہیں اور انگریز مزاجی کی نمائش مقصود ہو تو لارڈ کرزن
کے کن معلوم ہوتے ہیں۔ گریہ عظیم الثان بے تو نیتے اردو اوب کے باب میں کیر
سیتم ہوتے ہیں ' للذا باقی بتائی کی طرح ہم سب کے بیار اور شفت کی زکوۃ کے مستحق
ہیں۔ اور ان پر برسنے کی بجائے حفیظ صاحب کی طرح ہم رینا چاہیے۔

#### بسلامت روی

المسلامت روی 'عمر کے لحاظ سے بجگ آمد سے کوئی نو سال چھوٹی ہے۔ یہ ۱۹۷۵ء میں پیدا ہوئی۔ بجگ آمد کے ضمن میں میں نے چند پھروں کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا ہے ' لیکن حقیقت یہ ہے کہ بجنگ آمد پر پھروں سے کمیں زیادہ پھول برسے جن کی تفصیل میں نے عمرا نہیں دی کہ ان بے شار گلبار دوستوں کا حماب میرے دل بی میں رہے تو اچھا ہے ' گر بے چاری بسلامت روی پر ' کلپاشی کے ساتھ ساتھ ساتھ اچھی خاصی حقیقی سنگباری بھی ہوئی۔ کلپاشی کو تو جانے دیں ' البتہ چند جھلکیاں اس سنگباری کی ملاحظہ ہوں جو میرے کرم فرماؤں کے خطوط یا پیغامت کی شکل میں نازل ہوئی۔ سنگ تو رنگا رنگ آئے لیکن بنیادی شکایت جملہ سنگ اندازوں کی ایک ہی تھی: سلامت روی میں عور تیں ہیں جو بہت زیادہ بھی ہیں اور بہت خوبصورت بھی۔ کیوں 'کیوں 'کیور 'کیوں 'کیور 'کیوں 'کیور 'کیور 'کیوں 'کیور 'ک

قار ئین گرامی ' ایک گزارش: مجھے اپنی خامیوں اور کو تاہیوں کا ہزار بار اقرار ہے

کہ بالکل بے قصور میں بھی نہیں۔ تفصیلی اعترافِ قصور شاید کہیں آگے آئے گا۔۔۔۔ لیکن سردست مجھے ان یاران سنگ انداز کی کیوں کیوں کا جواب تو دینے دیں۔ یعنی اپنی صفائی کے دو چار کیلئے کھینو مجھے بھی تو لڑھکانے دیں۔۔۔۔ یار سے چھیڑ چلی جائے اسد!

# مس سكاك بليزا بناسينه تو دُهانت ليس

فرمایا یار خوش آثار صفدر محمود نے:

"کرنل صاحب- آپ کی کتاب میں بے پردہ 'پردہ نشینوں کی کثرت ہے۔ چلیں' ہم تو انہیں آپ کی خاطر برداشت کر لیتے ہیں' گرایک عام شریف قاری اسے پڑھ کر بدک ساجا آ ہے۔۔۔۔ بے پردہ بیبیوں سے اس قدر آبرد توڑ میل جول!۔۔۔۔ آخر کیوں؟"

عزیز دوست - یہ جو آپ نے ہاری جمع کردہ پردہ نشینوں کو ذاتی طور پر 'بادل ناخواستہ' برداشت کر لیا ہے' اس قربانی کا شکریہ - رہی آپ کی عام شریف قاری کے دلوزی تو میں اس میں برابر کا شریک ہوں - شریف قار کین کا برکنا بالکل برحق ہے اور میں ان تمام خواتین و حضرات سے' جو بدکے ہیں معانی کا خواستگار ہوں - خدا جائے کتاب لکھتے وقت وہ کون سا موڈ مجھ پر طاری ہوگیا تھا جو میں نے ان پردہ نشینوں کا اس قدر تھوک جائزہ لینا شروع کر دیا - عام حالات میں تو آپ خود گواہ ہیں کہ میں مرنجاں مرنج بلکہ خاصا بے زبان قتم کا آدمی ہوں - اب سوچتا ہوں تو فقط ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو شاید میری بدپر ہیزی کا جواز بھی ہو اور وہ ہے انگستان اور اس کا طریقہ واردات - انگستان کی زندگی میں عورت ---- ہمارے مسلم کمرشل بنک کی طریقہ واردات - انگستان کی زندگی میں عورت --- ہمارے مسلم کمرشل بنک کی طرح --- خدمت میں اس قدر پیش پیش ہے کہ خدمت گزاروں کی پہلی دو طرح --- خدمت میں اس قدر پیش پیش ہے کہ خدمت گزاروں کی پہلی دو صفوں میں کوئی مرد نظر ہی نہیں آتا - دفتر میں جاؤ تو پہلا مکالمہ عورت سے ہو گا کہ سے سے ورث سے اور شعلہ ردی ہے - دکان میں داخل ہو تو پہلا مکالمہ عورت سے ہو گا کہ سے کیرٹری ہے اور شعلہ ردی ہے - دکان میں داخل ہو تو پہلا محالمہ عورت سے ہو گا کہ سے کیرٹری ہے اور شعلہ ردی ہے - دکان میں داخل ہو تو پہلا محالمہ عورت سے ہو گا کہ سے کیرٹری ہے اور شعلہ ردی ہے - دکان میں داخل ہو تو پہلا محالمہ عورت سے ہو گا کہ سے کیرٹری ہے اور شعلہ ردی ہے - دکان میں داخل ہو تو پہلا معالمہ عورت سے ہو گا کہ

سیلز گرل ہے اور سمن بوس ہے۔ بس میں بیٹھو تو پہلا مقابلہ عورت سے ہو گا کہ آپ
کی ہم نشین ہے اور تندخوی ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں
خواتین بیٹھی ہوں لیعنی میمنہ اور میسرہ ہر دو کی کمان زنانہ ہاتھوں یا کمنیوں میں ہو۔
الغرض یورپ میں کوئی منزل ایسی نہیں جس تک پہنچنے کے لئے دو چار عورتیں عبور نہ
کرنا پڑتی ہوں۔

یہ تو ہے ان کی کثرت کی کیفیت۔ رہی ان کی بے بردگ ' تو حاشا اس میں میرا كوئى ہاتھ نيں۔ يردے كا تمام تر بيرا يہ اين ہاتھوں سے غرق كرتى بين اور اس تفصیل کے ساتھ کہ اگر میری جگہ کوئی آپ سا پر بیز گار ہوتا اور ان کا پردہ بحال كرنے لكتا تو آخر تھك بار كر چلا المحتا: " پنبه كا كا تنم .... " بے شك مم آپ ايك ایے ملک کے رہنے والے ہیں جمال جاور اور جاردیواری کا احرام قانونا" لازم ہے، لیکن یقین جانیں ساری ولایت میں کہیں ایک جاور بھی نظرنہ آئی کہ تھوڑا سا احرّام كر ليتے چارديواري كا احرام يوں بے سود تھا كه چارديوارى خالى تھى اور جمله يرده نشیناں ' بے چادر ---- اور تقریبا بے چولی ----- سریازار نکل آتی تھیں- یوں تو مجھے جاہئے تھا کہ اس اشتعال کو صبر جمیل کے ساتھ برداشت کرتا اور خاموشی سے د کھتا گزر جا تا لیکن غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ واپس آکر کچھ لکھ بھی دیا اور اس کا متیجہ یہ نکلا ہے کہ اب کسی (بد کے ہوئے ) قاری سے بات کروں تو اس کی زبانی معلوم ہوتا ہے جیسے ہر میم کا سر ۔۔۔۔ جو مجھی مستورنہ تھا ۔۔۔۔ مجھے مخاطب کر کے فریاد کر رہا ہے کہ

تو نے بیہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ مس سکاٹ میں بدکے قاری کا ارشاد سر آنکھوں پر تھیکن از راہ کرم مس سکاٹ کا سینہ تو جا کر ڈھانپ دیں اور عنداللہ ماجور ہوں۔

# حىينول كى ذخيره اندوزي

لکھا یار طرحدار سید مشکور حسین یاد نے:

" کرنل صاحب- ہمیں حینوں یا پردہ نشینوں کے ذکر پر کوئی اعتراض نہیں گر ہر کتاب میں صرف ایک ہیروئن ہوا کرتی ہے۔ چلیں دو چار اس کی سہیلیاں بھی سی ۔ گر آپ نے تو اپنی کتاب میں جمال بھر کے حسیں جمع کر لئے ہیں اور باقی قارکاروں کے لئے ایک بھی نہیں چھوڑا۔ اتنی خود غرضی ؟ آخر کیوں؟"

دوست عزیز ' آپ کا ارشاد بجا۔ جھے اپنی افرش کا اعتراف ہے ' لیکن بھین جانیں کہ حسنوں کی کثرت کے باوجود میری نیت نیک تھی ' چنانچہ آپ خود شہادت دیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو بطور مثال ' جناب جوش یا دیگر حفرات نے اپنی حسنوں کے ساتھ کیا ہے۔ آ ہم چینی اور چائے کی طرح حسنوں کی ذخیرہ اندوزی بھی ایک سابی برائی ہے جس سے جھے بچنا چاہئے تھا۔ آخر حسنوں پر دو سرے صارفین کا بھی برابر کا حق ہے ' لیکن اب کہ یہ خطا ہو چی ہے 'بطور کفارہ اپنی تعرب صارفین کا بھی برابر کا حق ہے ' لیکن اب کہ یہ خطا ہو چی ہے 'بطور کفارہ اپنی ذخیرے سے ' ایک آدھ چھوڑ کر ' باقی تمام حسین مفت بانٹنے کو تیار ہوں ' مشکور اپنی نہیں سب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ سو ' فرہائیں ۔ جوڈی چاہئے یا باربرا؟ میرے خیال میں آپ کے لئے جوڈی موزوں رہے گی۔ ذرا شوخ ہے گر آپ ہی کی طرح کلتہ خیال میں آپ کے لئے جوڈی موزوں رہے گی۔ ذرا شوخ ہے گر آپ ہی کی طرح کلتہ شیال میں آپ کے لئے جوڈی موزوں رہے گی۔ ذرا شوخ ہے گر آپ ہی کی طرح کلتہ شیال میں آپ کے لئے جوڈی موزوں رہے گی۔ ذرا شوخ ہے گر آپ ہی کی طرح کلتہ شیخ ہے۔ بالکل ستاروں کی طرح چچھاتی جوڑی ہے گی۔ چشم بدور!

لیحے' دو حینوں کے ہاتھ تو پیلے ہو گئے۔ باقی ماندہ کے لئے جملہ ادیب دوستوں کو صلائے عام ہے۔ ان دانوں پر کوئی ادیب ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ شرط صرف اتن ہے کہ عام ہے۔ ان دانوں پر کوئی ادیب ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ شرط صرف اتن ہے کہ عاجمند ہو۔ یعنی پہلے ہی سے دو چار حیس گھر میں نہ ڈال رکھے ہوں۔ بس بی شرط پوری کردے اور "پہلے ہائے" کے اصول پر اپنا حین لے جائے۔

هر سطرمیں ایک دوشیزه!

فرمایا پیرو مرشد سید ضمیر جعفری نے:

" بجگ آمدیس تو کوئی اکا دکا عورت قاری کا راسته کافتی تھی "مگر بسلامت روی کی تو ہر سطرے ایک آن اور کی تو ہر سطرے ایک آزہ دو شیزہ جھا تکتی ہے۔ پھر ایک سے بردھ کر ایک کافر اوا اور حشر ساماں ۔ یوں لگتا ہے جیسے کرنل صاحب وقت گزرنے کے ساتھ کچھ زیادہ ول پھینک ہو گئے ہیں۔"

پیر و مرشد ' دل بھیکنے کی رفار تو جو پہلے تھی ' وہ اب بھی ہے ۔۔۔۔ وہی درینے بیاری ' وہی نا محکمی دل کی ۔۔۔۔ البتہ یہ آپ نے بجا فرمایا کہ ،سلامت روی میں زنانہ نمائندگی کمی قدر زیادہ ہے ' لیکن کمی قدر ہی ۔ دوشیزائیں ضرور جھانگتی ہیں ' لیکن ہر سطرے نہیں ' کمی کمی صفح ہے۔ متعدد صفحات ہے اجھے بحرے تومندمرو ' یشمول عنمیر جعفری ' مونچیں مروڑتے ' آ کھیں مارتے نظر آتے ہیں۔ خدا جانے یہ لوگ آپ سے کیوں او جھل رہے؟ یا آپ کی نگاہ حسن جو دوشیزاؤں کے سوا کمی اور پر ٹھمری ہی نہیں۔ اور اگر واقعی نہیں ٹھمری تو آپ کی نگاہ کو قصور وار بھی نہیں ٹھمری او آپ کی نگاہ کو قصور وار بھی نہیں خمرایا جا سکتا!

ویے ' پیرو مرشد ' آپ نے تو محض اندازے سے کام لیا ہے۔ ایک دوست نے بسلامت روی کی باقاعدہ مردم شاری کر ڈالی ہے یا یوں کمیں کہ اس کی جنس وار گنتی کر ڈالی ہے۔ نتائج بتاتے ہیں کہ کتاب میں کل چالیس عور تیں ہیں اور بہتر مرد۔ اب کتاب میں کوئی آٹھ ہزار سطریں ہیں۔ اور سادہ تقتیم کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ کمیں دو سو سطروں کے بعد بمشکل ایک عورت برآمد ہوتی ہے اور پوری ۱۹۹ سطور میں کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔ تو مرشد گرامی ' اگر دو صد سطور کے بعد ' یعنی سروں خون خشک کرنے کے بعد ایک مصرع ترکی صوت نظر آ جائے تو کون سا غضب ہو گیا؟ اسے نہ تو زیادتی کہنا چاہئے نہ دل چینکی ۔۔۔۔۔ اور پھر حضور ' یہ ساری کی ساری دوشیرائیں بھی تو نہیں۔ پانچ سات کم سنوں کو چھوڑ کر باتی ماندہ کی اوسط عمر پچاس بچپن کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے ایک مظوج ہے۔ ماندہ کی اوسط عمر پچاس بچپن کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے ایک مظوج ہے۔ ماندہ کی اوسط عمر پچاس بچپن کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے ایک مظوج ہے۔ ماندہ کی اوسط عمر پچاس بچپن کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے ایک مظوج ہے۔ ماندہ کی اوسط عمر پچاس بچپن کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے ایک مظوج ہے۔ مان میں سے ایک مظوج ہے۔ من میں دانت نہیں۔ تیسری کو دکھے کر کالے بمرے کی نیاز دینا پڑتی ہے۔

چوتھی چربی کے ہاتھوں قبیض میں سائے نہیں ساتی اور پانچویں پر قبیص کے بغیر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ اور وہ جو چند مسلمہ دوشیزائیں ہیں ان میں سے بھی بیشتر کی کشش ثقل قابل برداشت سی ہے۔ یکسرغارت گرفتم کی دوشیزائیں دو چار ہی ہیں اور فرنگ میں یہ تعداد کچھ زیادہ نہیں۔۔۔۔ بلکہ ایک دوست نے جب جزل الف کے سامنے بسلامت روی کی حسیناؤں کی کثرت کی شکایت کی تو جزل صاحب ایک جیرت کے عالم میں انگریزی میں چلا الحے:

"HOW CAN THE BEAUTIFUL WOMEN BE TOO MANY?"

پھراپنے جذبات کو اردو کا جامہ پہناتے ہوئے بولے:

" او ' خدا کے بندے - عورتیں ہوں اور خوبصورت بھی ' تو وہ زیادہ کیے ہو علی ہیں؟اس طرح تو کل تم یہ شکایت کرنے لگو گے کہ آسان پر تارے فالتو ہیں یا باغ میں پھول فاضل ہیں- نان سینس!"

اور پیر و مرشد 'گتاخی معاف ایک بات یادولاؤل؟ پچھلے دنوں جب آپ برطانیہ سے لوٹے تو آپ کی زبان سے بھی مردوں سے زیادہ میمیں جھڑتی تھیں۔ یاد ہو انجا 'وہ انجا 'وہ پامیلا۔۔۔۔ اور وہ آپ کی یار خاص 'مزولیم جو آپ کے دل و دملغ کے علاوہ آپ کی شاعری میں بھی گھس گئی ہے۔ یاد کھے ذرا این نظم کا شیب کا بند:

منزولیم عجب انداز کی خاتون تھی یارو

یہ نظم اب یار لوگ چینے کی کے پرمیلوں شیلوں میں گا رہے ہیں۔ گیت تو ہم نے بھی گائے تھے گر خاصی مدھم کے میں۔ اور وہ بھی صرف دوشیزاؤں کے کہ زمانہ قدیم سے بھی خوش ذوق سیاحوں کی ریت ہے گر حضور نے تو سالخوردہ حرافاؤں کو بھی لیب میں لے لیا اور پھر ڈکھے کی چوٹ انہیں اپنے شاعری میں سمو لیا' مصرعوں میں پرولیا اور گیتوں میں بلو لیا' گر پیرومرشد 'یہ مرید کی طرف سے شکوہ یا طعنہ نہیں ' شاباش ہے کہ منزولیم جیسی ثقیل جنس کو ہضم کرنا آپ ہی کا جگرا تھا۔

## اگر عورت کو زندگی ہے منہا کردیا جائے

ارشاد ہوا بارگاہ شیخ عبدالشکور صاحب سے:

" وچلیں 'مان لیا کہ آپ کو سفر کے دوران مردوں سے زیادہ عورتوں سے پالا پڑا ' لیکن کیا لازم ہے کہ رودادِ سفر لکھتے وقت ان تمام عورتوں کا ' بلکہ ایک عورت کا بھی ذکر کیا جائے ؟ کیا عورتوں سے قطع نظر نہیں کیا جاسکتا ؟ "

یخ صاحب قبلہ ' بچ پو چیس تو نہیں کیا جاسکتا ۔ مجبوری ہے ہے کہ بورپ کے بیان

سے اگر عورت منہا کردی جائے تو باتی کچھ بچتا ہی نہیں ۔ بورپ کی کا کتات میں بھی
جتنا رنگ ہے ' وجود زن ہی سے ہے ۔ سو وہاں جاکر عورت سے کنارہ کرنا گویا زندگ
سے کنارہ کرنا ہے اور رہبانیت کے تو غالبا آپ بھی قائل نہیں ۔ قبلہ ' میں پہلے عرض
کرچکا ہوں کہ یورپ میں آپ کہیں بھی جائیں عورت سے مفر نہیں۔ گھرسے نکل کر
باغ کا رخ کریں یا بازار کا ' قدم قدم پر کوئی گل پیربن ' کوئی شکر لب آپ کا راستہ
کاٹے گی اور اگر آپ کی ثقافتی تقریب میں جانگلے تو پھر گل پیربنوں اور شکرلیوں کے
طوفان میں گھرجائیں گے ۔ شیخ صاحب ' ازراہ انصاف فرہائیں ' ایسے طوفانوں کی روداد
بیان کرتے ہوئے ان مساۃ کو کیسے حذف کیا جاسکتا تھا اور یہ تو میرے بس میں نہ تھا
کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی جنس بدل دیتا ۔

اگر گتافی نہ سمجھیں تو قبلہ ' یہ بتائیں کہ کوئی آدمی فردوس سے لوٹے اور وہاں کی روداد بیان کرے تو حوروں کے سواکس کی بات کرے گا - تعریف کرے یا تفخیک ' بات حوروں ہی کی ہوگی - غالب ہوں تو شاید بوڑھی حوروں کی شکایت بھی کردیں ' لیکن مزے لے کر وہ بھی ان پری زادوں ہی کا ذکر کریں گے جو قدرت حق سے وہاں حوریں ہو گئیں - الغرض جنت سے لوٹ کر وحدت الوجود اور جرو قدر پر کوئی کتاب نہیں لکھے گا - خواہ لوٹ کر آنے والے شخ عبدالشکور بقلم خود ہی کیوں نہ ہوں۔ شخ صاحب بھی ' بقدر ذوق ' حورہ قصور کے ہی قصے سائیں گے - اس خاکسار

کو اصلی فردوس دیکھنے کا تو ابھی اتفاق نہیں ہوا گر افرنگ ضرور دیکھا ہے اور اقبال کی شہادت ہے کہ افرنگ کا ہر قریہ ہے فردوس کی ماند اور میں نے اس ارضی فردوس کی ایک طائرانہ اور شریفانہ سی جھلک دکھائی تھی ۔ شریفانہ اس لئے کہ اس کی حورول کا سراپا ہے شک بیان کیا تھا گر ان کی خوابگاہوں میں نہیں جھانکا تھا ۔ اگر کسی جگہ ان کا سراپا بیان کرنے میں پردے کی کمی نظر آتی ہے تو یہ میری درخواست کا نتیجہ نہ تھا بلکہ ان کی رضاکارانہ تنگ ہوٹی کا کرشمہ تھا ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ برائیٹن کی بچ پر میں نے جملہ کم لباس یا بے لباس بیبول کیلئے کس صمیم قلب سے دعائیں مائگی تھیں کہ ''الئی انہیں پردہ عطا کر۔ انہیں ایک شری فاصلے پر چلنے کی توفیق بخش اور بسرعت گزرجانے انہیں پوفیق عطا فرا ۔۔ "

اور جب میہ دعائیں متجاب نہ ہوئیں تو مضحل و منفعل جم و جاں لے کر اپنے ہوٹمل کو لوٹا اور تمام رات مصلّے پر گزار کر اپنی روحانی مرہم پٹی کر تا رہا۔

# اک مس سیمیں بدن سے کرلیا لندن میں عقد

بسرحال حینان فرنگ کے ذکر میں مجھ سے بچ کچ کوئی قصور ہے تو یہ اس نوع کا قصور ہے جو آج سے برسول پیشتر ایک معروف ہتی سے ہوا تھا۔ وہ بھی ہاری طرح انگلتان تشریف لے گئے تھے۔ ہم تو خیر جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹے گریہ حضرت ایک میم سے جھولی بھر لائے۔ میرا مطلب ہے اسے حبالہ عقد میں لینے کے بعد۔ اس پر ہمارے دوستوں کی طرح ان کے بزرگوں نے بھی شکا تنوں سے آسان سرپر اٹھا لیا 'لیکن ایک بزرگ کہ صاحب نظر بھی تھے اور انصاف پرور بھی' آسان سرپر اٹھا لیا 'لیکن ایک بزرگ کہ صاحب نظر بھی تھے اور انصاف پرور بھی' ذرا بھی خفا نہ ہوئے۔ یہ بزرگ تھے شاعر بے بدل' لیان العصر اور بقول سید ضمیر جعفری اردو شاعری کے چیف جسٹس جناب اکبر اللہ آبادی! اور موصوف دولها سے نہ جعفری اردو شاعری کے چیف جسٹس جناب اکبر اللہ آبادی! اور موصوف دولها سے نہ صرف خفا نہ ہوئے بلکہ اس کی صفائی میں ایک منظوم بیان بھی دیا جو ہمارے شعری ادب کا شہ پارہ ثابت ہوا۔ یہ نظم میں تیرکا" یہاں نقل کرتا ہوں کہ بمی میرا بیان ادب کا شہ پارہ ثابت ہوا۔ یہ نظم میں تیرکا" یہاں نقل کرتا ہوں کہ بمی میرا بیان صفائی بھی ہے۔ تو شئے جناب شخ!

اک مس سیس بدن سے کر لیا لندن میں عقد اس خطا ہر س رہا ہوں طعنہ ہائے دلخراش کوئی کہتا ہے کہ بس اس نے بگاڑی نسل قوم کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے بدخصال و بدمعاش ول میں کچھ انساف کرتا ہی نہیں کوئی بزرگ ہو کے اب مجبور خود اس راز کو کرتا ہوں فاش ہوتی تھی تاکید لندن جاؤ انگریزی یوهو قوم انگاش سے ملو سیھو وہی وضع و تراش جُمُگاتے ہوٹلوں کا جا کے نظارہ کرد سوب کاری کے مزے لو چھوڑ دو کیخی و آش لیڈیوں سے مل کے سکھو ان کے انداز و طریق ہال میں ناچو کلب میں جا کے کھیلو ان سے تاش بادہ تمذیب یورپ کے چڑھاؤ خم پے خم ایٹیا کے ششہ تقویٰ کو کر دو یاش یاش جب عمل اس ہر کیا بریوں کا سابہ ہو گیا جس سے تھا دل کی حرارت کو سراسر انتعاش سامنے تھیں لیڈیاں زہرہ وش و جادو نظر یاں جوانی کی امنگ اور ان کو عاشق کی تلاش اس کی چون سحر آگیں' اس کی باتیں داریا طال اس کی فتنہ خیز' اس کی ٹکامیں برت پاش وہ فروغ آتش رخ جس کے آگے آفاب اس طرح جیے کہ پیش شع یروانے کی لاش

جب ہے صورت تھی تو ممکن تھا کہ اک برقی بلا وست سیمیں کو برھاتی اور بیں کہتا دورباش دونوں جانب تھا رگوں بیں جوش خون فتنہ زا دل ہی تھا آخر نہیں تھی برف کی ہے کوئی قاش بار بار آنہ اکبر میرے دل بیں ہے خیال حضرت سید ہے جا کر عرض کرتا کوئی کاش درمیان تعر دریا تختہ بندم کردہ ای باز میگوئی کہ دامن تر کمن ہشیار باش

کوئی اڑ ہوا ' جناب شخ ؟ اور دیکھیں یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب انگلتان وکوریائی پر ہیزگاری کے شلنج میں جکڑا ہوا تھا یعنی لوگ جائز ناجائز میں تمیز کرنے کے علاوہ کپڑے وغیرہ بھی پہنا کرتے تھے۔ میں نے ساٹھ سال بعد کا فرنگ دیکھا جب سارا یورپ PERMISSIVE (سب جائز ہے) شاہراہ پر رواں تھا۔ اس جلوس میں اکثر مردوں کا لباس فقط انجیر کا پتھ تھا۔ اور اکثر خواتین ایک پتی کی روادار بھی نہ تھیں۔ یہاں آپ وامن کے چاک اور گربان کے چاک کا درمیانی فاصلہ نا ہے رہتے ہیں۔ وہاں اب وامن ہے نہ گرباں۔ فاصلے معدوم ہو گئے ہیں۔ قرب مکمل ہے۔ بازمیگوئی ....؟

#### شكوه كيا جناب خواجه عبدالرؤف نے:

" چلیں " آپ نے عورتوں کا ذکر کیا ہے " معاف کئے دیتے ہیں کہ عورتیں بھی معاشرے کا حصہ ہیں لیکن جو کچھ معاف نہیں کیا جا سکتا " وہ آپ کا مزے لے لے کر بیان کرتا ہے۔ آپ کی تحریر میں حدذ کا شائبہ ہے۔ کیوں؟"

رعایت کا شکریہ۔ رہا بیان میں تلذذ کا شائبہ تو بندہ پرور 'گزارش کمترین کی ہیہ ہے کہ تلذذ تو قاری کے دل میں ہو آ (یا نہیں ہو آ) ہے جے وہ حسب تونیق محسوس کر آ ہے۔ شراب کے ذکر پر مے نوش سر دھنتا ہے اور زاہد سر پیٹ لیتا ہے۔ میں نے تو جے جس حال میں دیکھا' ہے کم و کاست بیان کر دیا۔ اور خواجہ صاحب 'گتاخی معاف ' دراصل میرے مخاطب خوش ذوق ' کشادہ دل اور خطا بخش دوست تھے نہ کہ کم ظرف' چڑ چڑے اور تھڑ دلے لوگ جو فطرتا " حس لطیف سے محروم ہوتے ہیں ۔۔۔۔ ہم ان کے حق میں فقط دعا ہی کر سکتے ہیں۔۔۔۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ عورتوں کے ضمن میں اس خاکسار کی نثر پر سے پا ہونے والے حضرات غالب اور سراج الدین ظفر کے مندرجہ ذیل اشعار پر تو اپنا سرنوچ لیتے ہوں گے۔ نیند اس کی ہے ' دماغ اس کا ہا راتیں اس کی ہیں ۔۔۔ تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں

غالب

#### اور ہے ہمارے دوش پہ تھلتی تو تیری زلف سے ہم نسیم صبح کے لہجے میں گفتگو کرتے

سراج الدين ظفر

کیا فرماتے ہیں خواجہ صاحب؟ آپ کے لئے تو شاید یہ اشعار انتمائی تلذذ کا ملمان بہم پہنچائیں گے گر اہل ول کے نزدیک بیہ سچے فنکاروں کا نذرانہ عقیدت ہے جو انہوں نے خلوص میں ڈوب کر حسن کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ سو قبلہ جیسا کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ' یہ فاکسار اچھی کمپنی (صحبت) میں ہے۔ ہاں آپ کو اعتراض کا بھی پورا حق ہے اور برئے شوق سے کریں۔ سرتسلیم خم ہے۔ گر بے چارے ' ول کے مارے شاعروں اور ادیوں پر لذت گیری کا الزام ہے ذرا زیادتی۔ ان دیوانوں نے تو ہر حسین چیز کو دیکھ کر پھڑک اٹھنا اور پھر' جو ول پہ گزرتی ہے اسے رقم کرتے رہنا ہے۔ حسن مستور ہے تو مجال ہے یہ لوگ محض پھڑک اٹھنے کی فاطر نقاب جا الٹیں یا الثوائیں۔۔۔۔ وہ بوالہوں نہیں ۔۔۔۔ حسینوں کی بے تجابی سراسران کی اپنی رضا ہے اور بچ پوچھیں تو قصور حسینوں کا بھی نہیں 'خود فطرت کا بھی کی نقاضا ہے۔

#### کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عرانی

(اقبال)

### فوجی ہو کرعشق دمستی کی ہاتیں؟

فرمايا جناب ايس - ايف - عش ريارو ي - ايس - يي ن:

" بھی جرت اس بات پر ہے کہ ہو تو تم ایک فوجی ' لیفٹ رائٹ کرنے والے اور موریچ کھودنے والے۔ اور باتین کرتے ہو کلفذاروں کی اور مہ پاروں کی اور واردا تیں کرتے ہو محدد اور متی کی۔ تہیں کیا خبرکہ کیا ہے رہ و رسم عشق بازی؟"

سر'رہ و رسم عشق باذی کی تھوڑی ہی خبراس لئے ہے کہ یہ فاکسار فوجی ہو کر انسان ہونے سے محروم نہیں ہو گیا۔ اگر آپ کے خیال میں فوج ایسی مخلوق ہے جو مریخ یا مشتری سے اٹن طشتریوں کے ذریعے پاکستان میں اثر کر چھاؤینوں پر قابین ہوگئی ہے تو بھد ادب گزارش ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ فوجیوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ آپ ہی کی نسل کے لوگ ہیں سوائے اس کے کہ شاید آپ کے بال ان سے لیے ہوں اور ان کی رعونت آپ سے چھوٹی ہو۔ ورنہ ان کے سینے میں بھی وہی دل ناصبور دھڑکتا ہے جو آپ کے سینے میں بھی وہی پاروں کی صحبت میں ان کا دل بھی آپ ہی کی طرح گراز ہوتا ہے۔۔۔۔ فوج میں پاروں کی صحبت میں ان کا دل بھی آپ ہی کی طرح گراز ہوتا ہے۔۔۔۔ فوج میں فوجیوں کو فقط ہتھیار کھینکنا ممنوع ہے دل کی گینکنا ممنوع نہیں۔ لیکن اگر آپ کو اب بھی ضد ہے کہ فوجیوں کو فقط ہتھیار کھینکنا ممنوع ہے دل کھینکنا ممنوع نہیں۔ لیکن اگر آپ کو اب بھی ضد ہے کہ فوجیوں کے سینے میں دل کی جگہ پتر ہوتا ہے تو پھر یہ سارا قصور حمینوں کا ہے جو ایک فوجی کو بھی موم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آخر اقبال ہی کی دریافت ہے کہ

یہ چیزوہ ہے جو پھر کو بھی گداز کرے

فرمایا ایک دردمند اور دیندار فوجی افسر' میجر مرزان: در محت سی تاریخ

" محترم كرنل صاحب - چند سال قبل آپ كى بجنگ آمد پردهى اور آپ مجھے

آج محل کے سب سے اونچ چوبارے ( منار؟) پر بیٹھے نظر آئے۔ پچھ دن ہوئے آپ کی بسلامت روی ملی۔ بعد احرام پڑھنا شروع کیا۔ جب دیکھا کہ آپ انگلتان جیسے ملک سے جام ہے چھوئے بغیر والیس آ گئے تو ایک پکے مومن کو سراہتے ہوئے دو آنسو بہہ نگلے۔ عقیدت کے آنسو! لیکن آپ نے یہ کیا ظلم کیا کہ ایران آکر یعنی آنسو بہہ نگلے۔ عقیدت کے آنسو! لیکن آپ نے یہ کیا ظلم کیا کہ ایران آکر یعنی ایپ گھر کی وہلیز پر پہنچ کر ' رحمت کو باتوں باتوں میں بملا کر پی گئے؟ ( بسلامت روی صفحہ ۱۳۲) آپ کے لئے جو میں نے خیالی آج محل تقیرکیا تھا دھڑام سے گر گیا۔ کاش آپ ایسا نہ کرتے! صفحہ ۱۳۳ سے آگ میں نے ایک لفظ بھی نہ پڑھا۔ کتاب وہیں بند کرکے الماری میں رکھ دی کہ اب آپ کا سارا کردار مشکوک نظر آ آ ہے۔"
کرکے الماری میں رکھ دی کہ اب آپ کا سارا کردار مشکوک نظر آ آ ہے۔"

" محترم میجر صاحب: آپ کی اس نوازش کا شکریہ کیے ادا کروں کہ آپ نے بھگ آلد پڑھنے کے بعد مجھے آج محل کے سب سے اونچے منار پر بٹھا دیا (ویے منار پر بٹھانا اتنا مشکل نہیں ' جتنا بیٹھنا تکلیف دہ ہے! ) لیکن ساتھ ہی ایک چھوٹا سا شکوہ کیوں نہ کروں کہ آپ نے مجھے وہ مقام بخش دیا جس کا میں اہل نہ تھا۔ مجھ میں کوئی خاص بات تو تھی نہیں۔ وہی خوبیاں اور خرابیاں جو دو سرے فوجی افروں میں پائی جاتی ہیں ' مجھ میں بھی ہیں۔ گر ایک بات: میں نے کبھی پی نہیں۔ آپ پوچھیں کے بلکہ بوچھا ہے کہ پھریہ جگر کا مصرع کمال سے آگیا:

" رحمت کو باتوں باتوں میں بہلا کے نی گیا "

جی ہاں ' یہ مصرع ایک ذاتی مشکل کا حل تھا۔ آپ نے میری دونوں کتابوں کے مطالعہ سے محسوس کیا ہو گا کہ ان میں واقعات بالکل معمولی سے ہیں۔ ان میں کچھ کشش ہے تو انداز بیان کی وجہ سے ہے۔ یعنی ان میں اہم شے داستان نہیں ' واستان گوئی ہے۔ اسی داستان گوئی کے ریلے میں ' یہ خاکسار ' طوعا" و کرہا" ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جمال انکار ہے سے بات کچھ بنتی نہ تھی۔ صاف اقرار بھی گوارا نہ تھا کہ بھی نی نہ تھی۔ صاف اقرار بھی گوارا نہ تھا کہ بھی نی نہ تھی۔ صاف اقرار بھی گوارا نہ تھا کہ بھی نی نہ تھی۔ عام کا سمارا لیا۔

خیال تھا کہ نکتہ رس قاری اسے شاعرانہ خیال آرائی سمجھ کر معاف کر دے گا جیسا کہ تمام غزل کو شاعروں کی معاف کر دیا جاتا ہے ' حالا نکہ کوئی معقول شاعرا یک آدھ ہوتل لرا یا تھرا کر چئے بغیر ' مطلع سے مقطع تک نہیں پنجتا اور ان اعزازی ہے نوشوں میں برے برٹے برٹیز گار ' بزرگوار اور ریش بردار شعرا ( مع " بہ ہے سجادہ رنگین کن " والے جناب حافظ شیرازی) بھی شامل ہیں جنہوں نے غالبا بھی خالی ہوتل کو بھی نہیں چھوا۔ لیکن آپ کے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بچ مج میرے گاس میں سکاچ نظر آئی۔ ان حالات میں اس کے سوا چارہ نہیں کہ اظہار معذرت کوں اور یہ وعدہ بھی کہ آئندہ ایڈیشن میں تلانی کر دوں گا۔۔۔۔۔ خیر اندیش ...."

اور کی کی اگلے ایڈیٹن میں محترم میجرصاحب کی خاطر اپنا گلاس کوکا کولا ہے بھر لیا۔۔۔۔ کتنی مشکل زندگی ہے :شعر میں شراب بینا جائز ہے گر نثر میں حرام ہے! جیسا کہ ہمارے یار مشاق احمد یوسفی نے زرگزشت میں لکھا ہے ' خرابی دراصل بیہ ہے کہ جو باتیں شعروں میں کمی جاتی ہیں اگر نثر میں بھی ای بے تکلفی ہے کہ دی جائیں تو پولیس اور نقاد تو بعد میں آئیں گے 'خود یوی ' ابتدائی رپورٹ پر ہی آپ کی جائیں تو پولیس اور نقاد تو بعد میں آئیں گے 'خود یوی سے تو ہم وقت آنے پر نبٹ لیس بڑی پہلی ایک کر دے گی۔ بسر حال پولیس اور بیوی سے تو ہم وقت آنے پر نبٹ لیس گے ' میجر صاحب نے بمال فراخد لی ہمیں چالیس عور تیں تو بخش دیں۔۔۔۔ اور بدستور میجر صاحب نے بمال فراخد لی ہمیں چالیس عور تیں تو بخش دیں۔۔۔۔ اور بدستور میجر صاحب نے بمال فراخد لی ہمیں چالیس عور تیں تو بخش دیں۔۔۔۔ اور بدستور میجر صاحب نے بمال فراخد لی ہمیں چالیس عور تیں تو بخش دیں۔۔۔۔۔ اور بدستور بیجر صاحب نے بمال فراخد لی ہمیں چالیس عور تیں تو بخش تو ایک گھونٹ شراب کا جو شراب بھی نہ تھی اور پھر

رتیا سے زمیں پر محرم میجرنے دے مارا

دو سرا نکتہ یہ ہے کہ یہ شراب جو میجر صاحب نے پکڑی 'کتاب کے صفحہ ۳۱۲ پر پائی گئی جمال آپ نے عالم بیزاری میں کتاب بند کر کے الماری میں ڈال دی اور احتجاجا" آگے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ مگر آپ ' ازراہ عفو ' مطالعہ جاری بھی رکھتے تو آگے پڑھنے کو پچھ تھا بھی نہیں۔ یمی تو کتاب کا تقریباً آخری صفحہ تھا۔ ظاہر ہے کہ

ناراض ہونے سے پہلے آپ نے ساری کتاب اطمینان سے پڑھ لی۔ گویا آخری کھے میں کتاب کو الماری میں بند کر دینا محض علامتی احتجاج تھا۔ ویسے مجر صاحب کی جگہ میں ہوتا تو الی حرام شے کو الماری میں رکھنے کی بجائے یا تو دریا برد کر دیتا یا کسی پرمٹ رکھنے والے (غیرمسلم) مے نوش دوست کو دے دیتا۔

# تيسري جنگ عظيم مكالماتي!

بسلامت روی کی عورتوں کی کثرت کا جرم ہر چند کہ بہت علین نہیں تا ہم ایا رکتیمیں بھی نہیں۔ بہتر مردول کے مقابلے میں جالیس عور تیں کم سی لیکن جالیس عورتیں آخر جالیس عورتیں ہوتی ہیں۔ عورت ایک بھی ہو تو موافق طالات میں قیامت بریا کر سکتی ہے۔ چالیس عورتیں تو ریاضی کی رو سے چالیس قیامتیں کھڑی کر عتی ہیں۔ چنانچہ اس موضوع نے میرے دوستوں میں جو ہمیشہ سخن فہموں اور طرفداروں میں بٹ جاتے ہیں ' عجیب عجیب مناظروں کو جنم دیا ہے۔ ایک مناظرہ جو محی ریحان مرزا اور مشفقم انوار تابش کے درمیان منعقد ہوا ' ذکر کے قابل ہے۔ ریحان مرزا اور انوار تابش میرے ہی دوست نہیں ' آپس میں بھی یار ہی اور بوے بے تکلف ۔ شعروادب کے ساتھ دونوں کا رشتہ ہے گر مختلف قتم کا - ریحان مرزا محض ایک خوش زوق قاری ہیں اور کتابوں سے محض خط اخذ کرتے ہیں "کیڑے نہیں نکالتے خواہ دو جار کیڑے نظر آبھی جائیں۔ بخلاف اس کے انوار تابش پیشہ ور نقاد ہیں اور محض کیڑوں مکو ژول کی تلاش میں کتابیں پڑھتے ہیں۔ دونوں تیز طبع جوان ہیں ' للذا کسی موضوع پر تنازعہ ہو جائے جو اکثر ہو جاتا ہے تو پھر با قاعدہ ایک مکالماتی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تابش مرمقابل کو ریحان مرزا کی بجائے خفقان مرزا سے خطاب کرتے ہیں اور مرزا ' انوار تابش کو انوار خارش کمہ کہ یکارتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو وہی ان کی باہمی بے تکلفی ہے اور دوسری سے کہ اگر تابش بے انصافی کی حد تک عیب جُو ہیں تو مرزا بے وقونی کی حد تک صاف گو ہیں۔ اخبار نوائے وقت جابر سلطان کے سامنے کلمۂ حق کے یا نہ کے 'ریحان مرزا جابر سلطان کے سامنے کلمۂ حق کے علاوہ کلمۂ ناحق بھی کہہ ڈالتے ہیں ۔۔۔۔ اور کرنا خدا کا ایک دن کیا ہوا کہ انوار تابش میرے پاس آ کر بیٹے ہی تھے کہ ریحان مرزا بھی آ نکلے۔ وو قطبین کو یک جا دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ آج تیسری جنگ عظیم چھڑنے کا امکان ہے۔ فقط میری موجودگی قیام امن کی کمزور می ضانت تھی۔ کمزور اس لئے کہ برڈنف اور کارٹر بچر جائیں تو بے چارے والڈ ہائم ذرا زور سے سیٹی ہی بجا سکتے ہیں اور

سیوں سے رام ہو سکتی ہیں شمشیریں کمیں ؟

ابتدا تو جناب تابش نے بڑے خوشگوار مفرع طرح سے ی۔ حضرت کرنیل 'کیا کچھ لکھ رہے ہیں آج کل ؟ جواب عرض کیا لیکن جیسا کہ اس محفل میں ناگزیر تھا' بات گھوم پھر کر ،سلامت روی کی جوانی تک آ پہنجی اور تابش میاں نے حسب عادت بہلا کیڑا نکالا:

" كرنل صاحب- آپ احجى بھلى كتاب لكھ كچكے تھے- كيا نام تھا اس كا؟ ہاں " بجلگ آمد مگر ،سلامت روى لكھ كر تو آپ نے عزّت سادات گوادى- آپ نے سخت زيادتى كى ہے " قار كين سے بھى اور اپنے آپ سے بھى-"

جناب تابش کی عیب جوئی کوئی نئی بات نه تھی 'گر لہجہ ہمدردانہ تھا۔ مجھے تجس نے گدگدایا اور یوچھا:

" بزرجمبر - آپ نے کتاب پڑھی - ذرا اس زیادتی کی نشاندہی فرما دیں تو مج کا ثواب نذر کروں گا حضور کی-"

بولے: "ویکھیں صاحب' تین باتیں ہیں۔ ایک تو اس کتاب میں آپ کے طرز بیان میں ناروا شوخی بلکہ شرارت ہے جو فعل شنیع ہے۔ دو سرے آپ نے جام و سبو کی باتیں کی ہیں جو فعلِ فتیج ہے اور سب سے بردھ کر فرنگ کے بیان میں عورتوں کا پین کی ہیں جو فعلِ فتیج ہے اور سب سے بردھ کر فرنگ کے بیان میں عورتوں کا پید در بے ذکر کیا ہے حالا نکہ وہاں غالبًا مرد بھی پائے جاتے ہیں۔ الغرض یوں لگتا ہے جہے در بے ذکر کیا ہے حالا نکہ وہاں غالبًا مرد بھی پائے جاتے ہیں۔ الغرض یوں لگتا ہے ۔ در بے دکر کیا تھاضا تو یہ ہے کہ

آپ کو شریعت بیخ کے سامنے پیش کیا جائے۔"

یہ و همکی وی اور جناب تابش حج کا نواب بور کر چائے پینے گئے جو ابھی ابھی سیف علی بنا کر لایا تھا۔

یہ اعتراضات ذرا ملائم شکل میں میں نے پہلے بھی سے تھے لیکن تچی بات ہے جب میں نے ایک پیشہ ور نقاد کی زبان سے یہ عقین فرد جرم نی تو ایک لمحے کے لئے ۔۔۔۔۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔ بھونچکا سا رہ گیا کیونکہ مجھے ان متیوں جرائم 'خصوصا تیسرے جرم کا احساس نہ تھا۔ یہ بالکل ایبا ہی تھا جیسے ' قاری محترم ' آپ کو راہ جائے کوئی تابش نما آدمی بازو سے پکڑ کر کے: آئے ادھر تھانے میں ۔ آپ نے فلال خاتون کی آبروریز ی کی ہے اور خاتون کا کوئی وجود ہی نہ ہو! اب آپ ہی ہتائیں ایس صورت حالات میں آپ کی پیٹے پر کوڑے اور ذہن میں کیڑے نہ رینگنے لگیں گے؟ گر میشتر اس کے کہ میں آبٹی کو ٹھنڈے ول کے ساتھ کچھ صفائی پیش کرآ ' ہمارے یار مرزا نے کھولتے ول کے ساتھ کچھ صفائی پیش کرآ ' ہمارے یار مرزا نے کھولتے ول کے ساتھ ایک سوال داغ دیا۔ یعنی چائے کی پیالی کو لیوں کے قریب روک کر آبش سے مخاطب ہوئے:

"كياكما ' خارش ميان ' مصنف كے اعصاب يركيا سوار ہے؟

آبش وث کر بولے: "عورت ' خفقان میاں 'عورت! ویکھتے نہیں کہیں الزبھ ہے 'کہیں باربرا 'کہیں جودی ہے 'کہیں سوزن۔ یوں لگتا ہے جیسے مصنف کے سامنے عورتوں کا کیولگا ہوا ہے اور وہ کیے بعد دیگرے ان کا طبی معائنہ کر رہا ہے۔ یعنی جب ایک سے فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے: "NEXT PLEASE" اور کھٹ سے اگلی عورت منہ کھولے آ'آکرتے ٹانسل (TONSILS) وکھانے لگتی ہے۔"

مرزا بولے بس – بس – بس – عورت کے ٹانسل دیکھنا تو کوئی جرم نہیں۔ تہمارا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ کتاب میں عورتیں زیادہ ہیں۔ ٹھیک؟"

" بالكل مُحيك - اور كمال ہے خفقان مياں- تم ايك ہى سانس ميں ميرى بات سمجھ گئے ہو-"

آبش کو مرزا پر اپی نقادانہ نصیلت کا ایک جاندار مغالطہ تھا لیکن مرزا 'آبش کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے سقراطی کہتے میں بولا:

" دیکھو خارش ۔ اگر تمہارے خیال میں عور تیں زیادہ ہیں تو کس سے زیادہ یں؟"

" میں سمجھا نہیں۔" آبش ذرا جران ہو کر بولے۔

مرزا: " میں سمجھا تا ہوں۔ کیا شرع نے کوئی حد مقرر کر رکھی ہے کہ ایک کتاب میں صرف اتنی عورتوں پر غور کیا جا سکتا ہے؟"

تابش: " شيس ايا تو كوئى حكم نيس-"

مرزا:" تو کیا ان خرگوشوں سے زیادہ ہیں جو بطور مثال پاکستان یا سری لنکا میں یائے جاتے ہیں؟

آبش: " عورتوں كا خرگوشوں سے كيا رشتہ ؟"

مرزا: "رشتہ تعداد کے مقابلے کا تھا گرتم ہے بات نہیں سمجھ سکو گے۔ ہے بتاؤ کہ تہمیں کتاب میں الزبتھ نظر آئی' جوڈی اور باربرا دکھائی دیں' گرکیا وجہ ہے کہ کی مرو پر نگاہ نہیں ٹھہی؟ مثلاً وہ پنڈی والے جناب خونخوار ' وہ کراچی والے آغامیخوار ' وہ کالے محمل والے ہوسنی ' وہ جمال گردابن انشا ' وہ کالے چشنے والے عکیم محمد سعید' وہ انگستان والے گولڈبل ' میجر جینکن اور کرٹل کو مب ' وہ اشغول والے پچا چقما گلو ' وہ ایران والے پرویز اعتادی ' اور بھائی کرپال شکھ اور وہ پاکستان والے اپنے سید ضمیر ایران والے پرویز اعتادی ' اور بھائی کرپال شکھ اور وہ پاکستان والے اپنے سید ضمیر جعفری ۔۔۔۔ یہ بیسیوں ہے کئے مرد۔ کیا انہیں دیکھنے کے لئے تہمیں خوردبیں ورکار تھی؟"

تابش بیلی دفعہ ذرا معذرتی انداز میں بولے:

" بھئ " سے بات ہے یہ لوگ تو مجھے بھول ہی گئے تھے۔"

مرزا بولے:" بالكل- اور تم بھولے انہيں اس وجہ سے تھے كہ مصنف سے كہيں زيادہ تمہارے اعصاب ير عورت سوار ہے- الزبھ كو تو برى ذہن نشين جنس

یاتے ہو گر کرال فورڈ کو سٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے۔

خمیس لے دے کے ساری داستاں میں یاد ہے اتا کہ اس میں الزبتھیں ' جوڈیاں اور بابرائیں تھیں میں میں میں میں الزبتھیں ' جوڈیاں اور بابرائیں تھیں میں مرزا کے منہ سے طبع زاد شعر س کر جران ہوا کہ وہ آج تک اپنے مخالفین پر تمام تر غصہ نثر ہی میں نکالتے تھے۔ آبش بھی ذرا مرعوب ہو گئے اور بولے:

"ارے خفقان ' بوے منظوم حملے کرنے لگے ہو-"

مرزائے اطمینان سے جواب دیا:" تھوڑی در ہوئی وہ شنیع اور فتیج والی نثری نظم تم نے بھی کی تھی۔ خارش میاں ' میں تو محض جواب آل غزل دے رہا ہوں۔ ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کے ولی سنے۔"

آبش بولے:" بری روانی ہے آج طبیعت میں ماشاء اللہ -"

مرزانے ایک بار پھر تابش کی طنزیہ تخسین کا نوٹس نہ لیا اور گفتگو جاری رکھی:
" دیکھو خارش۔ بھی کسی کتاب میں عورت کا ذکر آ جائے تو تم چلا اٹھتے ہو کہ
مصنف کے اعصاب پر عورت سوار ہے۔ مجھے یہ بتاؤکہ مرد اور عورت کے درمیان
ازلی اور فطری رشتہ ہے یا نہیں؟"

آبش بولے:" ہے-"

" اور یہ بھی مانتے ہو کہ فطرت ہی نے انہیں ایک دو سرے کے بغیر نامکمل ہونے کا احساس دے رکھا ہے؟"

"بالكل مانة بين-"

"اور سے کہ اس کلیہ سے دنیا کی محترم ترین ستیاں بھی مستنظ نہیں؟"

" يە بھى درست ہے-"

" اگریہ سب درست ہے تو گتاخی معاف ' خارش میاں ' جس مرد کے اعصاب پر عورت سوار نہیں وہ یا تو نامرد ہے اور یا جھوٹا ہے۔"

ہر چند کہ مرزا کی دلیل جاندار تھی ' تا ہم جن الفاظ میں بیان کی گئی تھی '

ضرورت سے زیادہ جاندار تھے اور نقص امن کا اندیشہ تھا۔ میں نے مرزا کا بازو تھاما اور کہا:

" شانتی ' مرزا ' شانتی! "

مرزا بولے:ان سخت الفاظ کی معافی جاہتا ہوں کہ بقول اقبال

گفتار کے اسلوب یہ قابو نہیں رہتا

جب روح کے اندر مثلاظم ہوں خیالات

تابش ہولے:" لو ' یہ بے اعتدالی بھی اقبال کے کھاتے میں گئے۔ یہ انداز مخفتگو اور گلہ کرتے ہو نقادوں کا ؟"

" صرف تم جیے بے اصول نقادوں کا - ورنہ شائستہ ناقدین کو تو سلام کرتا ہوں۔"

" يه شائسته نقاد بھلا كيا جنس ہوتى ہے خفقان مياں ؟ اس كى پيچان ؟ "

" شائسته نقاد کی پہچان میرے پیارے خارش کی ہوتی ہے کہ وہ مصنف سے اختلاف تو کر تا ہے کہ وہ مصنف ہے اختلاف تو کر تا ہے گراس کی مخالفت نہیں کرتا۔ یعنی اس کی تقید ہدردانہ ہوتی ہے مخاصمانہ نہیں ہوتی۔ اب سمجھے ہو اختلاف اور مخالفت کا فرق یا ڈ کشنری لادوں؟"

" تو میں نے کیا مخالفت کی ہے؟"

" کسی کو کمنا کہ تمہارا یہ فعل شنیع ہے افلال حرکت فتیج ہے " تم پر فلال شے سوار ہے۔ کیا یہ قصیدے کے بند ہیں؟ کیا کسی کو شریعت کورٹ میں لے جانا پیار کی علامت ہے؟"

تابش کسی قدر گھرائے گر جلد ہی سنبھل کر ہوئے:

" ٹھیک ہے میں نے سب کھھ کما ہے گر ہو سکتا ہے میری روح کے اندر بھی ایک عارضی سا تلاطم آگیا ہو۔"

بجا کہتے ہو خارش میاں ' تمہاری روح تو کل وقتی تلاظم میں رہتی ہے اور معلوم ہے کیوں؟" " خفقان میاں ہی فرمادیں۔ میں نے تلا طموں کا بہت گرا مطالعہ نہیں کیا۔"
" تو سنو - تمهاری روح میں اس لئے تلاظم برپا ہے کہ تم چھڑے ہو ۔ یعنی بے جورو کے ہو۔ تم عورت سے الرجک محض دکھاوے کے لئے ہو ورنہ تمهارے لاشعور میں عورت ہی اس کی محروی کی وجہ سے تم ان لوگوں پر دانت پیتے میں عورت ہی نہیں خدانے اس دولت سے آسودہ کیا ہے۔"

پر اچانک مرزا مجھ سے مخاطب ہوا۔"

" كرتل صاحب- خارش كى كمي الحيمي جكه شادى نه كرا دى جائے؟"

میں نے کہا:" تابش صاحب تھم کریں تو ابھی سے کسی مہ وش کی تلاش شروع کی جا سکتی ہے بلکہ انگلتان سے ایک آدھ الزیتھ بھی منگوائی جا سکتی ہے۔"

لیکن تابش اب مناظرے سے تقریبا دست بردار ہو چکے تھے۔ اب وہ تھے اور مکنہ شادی کی خوشی میں ان کی خودرو مسکراہٹیں جو ان کے چرے سے پیڑول سے بھی نہیں پونچھی جا سکتی تھیں۔ مرزا تابش کو دیکھ کر مسکرایا اور پھر اچانک مجھ سے سوال

يوحيفا:

"کرنل صاحب - خارش نے ابھی کما تھا کہ آپ کی بجگ آ کہ تو اچھی خاصی کتاب شی گر بسلامت روی لکھ کر آپ نے عزت ساوات گنوادی - آپ کا کیا خیال ہے؟"
کما: "مرزا' بطور مصنف تو بیں سجھتا ہوں کہ اسلوب بیان اور انداز فکر کے اعتبار سے بسلامت روی کی بچھ باتیں جو صیغہ واحد متکلم میں لکھے جانے کی وجہ سے خودستائی سی لگتی ہیں' بعض نقاد دوستوں کو خوش نہیں آئیں - مثلاً باربرا' مسز"ش" اور جوؤی وغیرہ سے ہمارے مکالمات و معاملات - اگر کی باتیں ہم اپنی جگہ کی اصلی یا فرضی دوست کے کھاتے میں وال ویت تو یمی نقاد دوست ہماری خوش بیائی کی داد دیتے - آخر بجنگ آ مد میں بھی ایسے ہی مکالمات اور معاملات تھے گر وہ تمام تر ورما' انگل ن اور دو سرے دوستوں سے منسوب تھے اور معاملات شے گر وہ تمام تر ورما' انگل ن اور دو سرے دوستوں سے منسوب تھے اور ہمیں محف خوش بیان راوی سمجھ کر نقادوں نے سونے کا تمغہ بخش دیا ۔۔۔ یہ سارا ہمیں محف خوش بیان راوی سمجھ کر نقادوں نے سونے کا تمغہ بخش دیا ۔۔۔ یہ سارا

"یہ صیغوں والی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی " مرزا نے پرجوش تائید کی ۔
افسانہ نویبوں کو جو بیشتر صیغہ غائب میں لکھتے ہیں ' یہ خارش برادری سب پچھ معاف کردیتی ہے۔ ایک افسانہ نگار ایک خوبصورت ہیرو کمین کو ایک زشت رواجنبی کے ماجھ اٹھا ' بٹھا بلکہ بھگا بھی سکتا ہے گر نقادوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ آخر یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ ہر روز کی واردات ہے ۔ چلیں یونمی سمی۔ گر ایک سفرنامہ نگار دوران سفر کسی لڑکی سے بنس کر بات کرنے کا تذکرہ بھی کر بیٹھے تو اسے غیرشری فعل سمجھتے ہیں کہ مصنف صیغہ واحد متکلم میں بربان خود اقرار گناہ کردہا ہے ' چین نچہ خارش ایسے نقادوں سے آگر مستنصر حسین آرڑ کو سو میں سے سو نمبر لینے ہیں تو چنانچہ خارش ایسے نقادوں سے آگر مستنصر حسین تارڑ کو سو میں سے سو نمبر لینے ہیں تو اسے چاہیے کہ کی ہیانوی حسینہ کو دیکھتے ہی دو رکعت نقل نیت لے ورنہ آگر اس نے لڑکی کو ہیلو کہ دیا تو مستنصر کا کردار مشکوک ہے اور عاقبت مخدوش۔ ادھر منٹو اپنے افسانے میں کی رکیس زادی کو اس کے نوکر کے بستر میں سلائے رکھے تو ہی

زندگی ہے' آرٹ ہے' لیکن کوئی رقیق القلب زولا سفر فرانس کے تھے مسافر عطاالحق قائمی کی کمر مل دے اور وہ اس واقعہ کو اپنے سفرنامے میں چند خوبصورت جملوں میں بیان کردے تو یہ آرٹ نہیں' زندگی بھی نہیں۔ فحاثی ہے! ہماری اردو کی ایک مشہور افسانہ نویس اور ناول نگار خاتون ہیں جن کی کمی ہیرو کمین کی عصمت ان کے قلم سے محفوظ نہیں اور اگر ان کی تمام تر متاثرہ ہیرو کینوں کو حساب میں لیا جائے تو مصنفہ نے عصمت دریوں کی سنچری مکمل کرلی ہے' لیکن آج تک کمی ادبی امپائر کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی انگی اٹھا کر محترمہ کو ایل بی ڈبلیو قرار دے دے۔ اس کے برعکس جب محمد کاظم نے اپنے سفرنامے میں لکھا کہ میں جرمنی میں ایک مخلوط کیو میں کھڑا تھا کہ پشت پر دو نرم ابھاروں کا لمس محسوس ہوا تو جملہ ناقدین کے سینوں پر سانپ لوٹے گے اور پر دو نرم ابھاروں کا لمس محسوس ہوا تو جملہ ناقدین کے سینوں پر سانپ لوٹے گے اور پر کاظم کو عمال نوابی کے طبخ دینے گے۔ الغرض یہ خارثی نقاذ۔۔۔۔"

"میدان اب کمل طور پر مرزا کے ہاتھ میں تھا۔ آبش اپنی زیرلب مسکراہٹ کے ساتھ فتح و فکست سے بے نیاز' الزیتھ و مافیہا میں گم تھے۔ چنانچہ جابر سلطان کو فارج ازبحث سمجھ کر مرزا اب کلمۂ حق کے علاوہ کلمۂ ناحق پر بھی اتر آئے تھے اور مجھے داد طلب نظروں سے دیکھنے گئے تھے۔ شاید اس لئے کہ آپ نے اس جنگ کا آغاز میری فاطربی کیا تھا۔ میں نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا:

"مرزا - طرفداری کا شکریہ - تمہاری دلیلیں بیشک بے پناہ ہیں گر تابش کی باتوں میں بھی جان ہے- "

کیا کمہ رہے ہیں کرنل صاحب؟ مرزا چلایا - دب گئے نقادوں سے؟ ڈرگئے؟ " "غلطی کے اعتراف کو ڈر نہیں کہتے-" میں نے مرزا کو سمجھایا- "یہ تو حوصلے کی بات ہے-"

''ذرا ہم بھی تو سنیں 'کرنل صاحب کس کس جرم کا اقبال کرنا چاہتے ہیں؟ '' ''جرم نہیں' غلطی۔ یہ تو مرزا' تم جانتے ہی ہو کہ انسان سہو و خطا کا پتلا ہے۔'' ''تو پتلا صاحب ۔ ذرا اپنی خطا کی وضاحت تو فرمائیں۔'' "ریحان مرزا۔ بات بیہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے انسان کا کوئی موڈ ہو تا ہے جیسا کہ میں نے بسلامت روی کے دیباہے میں ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے واقعات کھے جانے سے پہلے کی دفعہ دوستوں کے علقے میں سائے گئے اور ذرا مزے لے لے کھے جانے سے پہلے کی دفعہ دوستوں کے علقے میں سائے گئے اور ذرا مزے لے لے کر۔ میرے دوست اکثر فوجی افر تھے۔ بالکل آری میس کا ماحول تھا جہاں عورت نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ سو گفتگو میں پچھ بے باکی پچھ بے اعتدالی پچھ فیر مختاطی اور بہت می رنگ آمیزی نار مل سمجھی جاتی ہے۔ اب میس کے انٹی روم میں بیٹھے ہوئے تو بہت میں رنگ آمیزی نار مل سمجھی جاتی ہے۔ اب میس کے انٹی روم میں بیٹھے ہوئے تو بید پر بینزیاں اور رنگ آمیزیاں روا تھیں لیکن غلطی مجھ سے یہ ہوگئی کہ کتاب کھتے میں بید پر بینزیاں اور رنگ آمیزیاں روا تھیں کیا قا اور یہ نہ سوچا کہ میس سے باہر کی ونیا میں سارے لوگ فوجی افر نہیں میں کہا تھا اور یہ نہ سوچا کہ میس سے باہر کی ونیا میں سارے لوگ فوجی افر نہیں جھے پر بینز گار زباد ہیں ' پچھ نیکوکار نقاد ہیں۔ پچھ پاکدامن پردہ نشین ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں فرنگی باربرائیں اور جوڑیاں وغیرہائے ایبا محظوظ نہیں کرسیس۔

مرزا بولے: "جمال تک مجھے علم ہے ۔ خواتین نے تو اپنی فرنگی بہنوں کے ضمن میں کوئی احتجاج نہیں کیا' بلکہ مجھے تو ایک نوجوان خاتون لیکچرار نے بتایا کہ کتاب کا مسلسل ملکے ملکے رومانس کا ماحول برا لبھا تا ہے "

عرض کیا: "یمی تو کمہ رہا ہوں کہ تمام قاری جوان لڑکے یا لڑکیاں نہیں۔ پاکستان میں سنجیدہ بزرگ بھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور میں ان تمام سے یہ کمہ کر معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک شوخی کا موڈ تھا جو فرنگ سے واپسی پر ایک عرصہ تک طاری رہا اور ،لسامت روی کے بعض جے اس شوخی کی زو میں آگے ۔۔۔ بسرحال یہ میرے مزاج اور کردار کا مستقل رنگ نہیں اور مجھے افسوس ہے کہ یہ رنگ چند حیّاں بررگوں کے لئے باعث ناخوشی بنا ۔۔۔ لیکن اگر کسی کا بچ مجے خیال ہے کہ میں سخت عاشق مزاج اور دل پھینک قتم کا آدمی ہوں تو بعداز ہزار تسلیمات کہ میں سخت عاشق مزاج اور دل پھینک قتم کا آدمی ہوں تو بعداز ہزار تسلیمات گزارش ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں اور اسکے گواہ میرے بیشار دوست ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں ' بلکہ تچی بات تو یہ ہے کہ میری خواتین دوستوں کو تو شکایت ہے خواتین دوستوں کو تو شکایت ہے

کہ کم آمیز ہے مومن! اور پھر ولایت میں تو کی خاتون سے ہمارا واسطہ چند گھڑیوں سے زیادہ رہا ہی نہیں ۔ وفتر میں ملاقات ہوئی یا کھانے پر بات ہوئی، سر راہ علیک سلیک ہوئی یا دوران سفر چیٹ پیکٹ ہوئی جو گھڑی دو گھڑی میں تمام ہوگئ اور پروین شاکر کی معتبر شہادت ہے کہ دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتیں!"

تابش میری گزارشات کو موافق پاکر الزیھ کے سحرے تھوڑی در کیلئے نکلے اور کہنے گئے:

"آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ داغ نے تو اس کا رخیر کی میعاد کم از کم دوچار ملاقاتیں " رکھی ہے۔"

عرض کیا: "آبش میاں میں تو مسلسل سفر میں تھا۔ مجھے تو کمی خاتون سے دو سری ملاقات کا موقع ہی نہ ملا کلکہ بعض او قات تو تنہائی کی ایسی ڈسنے والی شامیں بھی گزارنا پڑیں کہ بے اختیار فریاد کر اٹھے:

یار آشنا نمیں کوئی گرائیں کس سے جام کس داریا کے نام پہ خالی سیو کریں فیض

تو' اگر اکا وکا بے ضرر ملاقات اور زبانی چھٹر چھاڑ پر نہ پکڑے گئے تو ہمارے تا منہ اعمال میں جسمانی چھٹر چھاڑ اور مفکوک ملاقاتوں کا کوئی واضح اندراج نہیں کہ قابل دست اندازی فرشگان ہو۔ مطلق پاکبازی کا قطعا دعوی نہیں کہ انسان ہیں۔ تردامن ہیں لیکن جمال ہم سے وقا" فوقا" چند انسانی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں وہاں ہم نے بار ہا ایسی نیکیاں بھی کی ہیں کہ ملائک رشک کریں۔ لنذا جناب شخ سے التجا ہے کہ ہے کہ ہماری تردامنی پر نہ جائیو کہ

دامن نچو ژدي تو فرشتے وضو كريں

ہمیں اعتراف ہے کہ جملہ اہل ول کی طرح ' ہمیں بھی ہر حین زنانہ چرے اور ہر ذہین مردانہ دماغ نے کشش کی ہے اور ہم سے خراجِ عقیدت وصول کیا ہے۔ فقط یہ کہ بعض او قات صنف نازک کو اوائیگی خراج کے دوران وار فتگی کے ایسے مقامات بھی آگئے ہیں جن سے ظاہر بین قار ئین کو دھوکہ ہوا ہے کہ شاید کوئی معاشقے کی واردات ہوگئ ہے عالاتکہ طرفین کے درمیان خیرسگالی کے ایک بے پایاں جذبہ کے بغیر کچھ نہ تھا۔

خفقان بولے: "جناب ' قارئین کا قصور نہیں۔ جناب جوش ملیح آبادی کے متعدد ' متواتر اور متللّد معاشقوں نے انہیں برگمان کردیا ہے۔ کسی خاتون کا ذکر آتے ہی یہ چوکنا ہوجاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے 'کچھ ہونہ جائے۔"

عرض کیا: "خفقان بھائی۔ جوش صاحب کے معاشقوں کا جواز تو جناب جوش ہی پیش کرسکتے ہیں لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ، ہمیں سبزی خور ہی سمجھیں۔ ہم ذکر بتال کے خوگر ضرور ہیں مگر حرص بتال کے گرفتار نہیں ۔ ہمیں عصمت عزیز ہے: اپنی بھی اور دو سرول کی بھی۔ ہمارا تمام تر عشق دل و نظر کا عشق ہے ۔ آخر وہ آ تکھ کیا جو شاہناز 'شہرزاد اور غزالہ پروا نہ ہو اور وہ دل کیا جو چاندنی 'گلوں اور نغوں سے بھرنہ شاہناز 'شرزاد اور غراک ہمارے دل کی بات کی ہے:

چاندنی سے گلوں سے نغموں ہے ول بھر آتا ہے کیوں خدا جانے

ہاری اس چھوٹی می تقریر کا ہارے دو متحارب دوستوں --- خارش اور خفقان --- پر عجیب اثر ہوا - دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ' مسکرائے ' ہتھیار چھنکے اور آگے بردھ کر آپس میں ایک والهانہ مصافحہ کیا ---- ہماری سین نے تیسری جنگ عظیم روک دی تھی!

## انشائے لطیفہ

سلامت رودی کے صفحہ 37 پر ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے جو درج ذیل ہے ۔ "باقی تمیں منٹ ہم نے امین صاحب سے لطیفے پر لطیفہ سنا اور اس طرح آئندہ ماہ کے لئے زاد سفر جمع کرلیا ۔ تذکرہ" امین صاحب نے ہم سے پوچھا کہ پنڈی سے لاہور تک سفر کیا رہا ۔ ہم نے کہا: ایئرہوسٹس کے سوا سب خیریت تھی ۔ اس پر آپ نے اگر ہو سٹسوں کے متعلق ایک نہایت ہی متبرک الوداعی لطیفہ سنایا ۔ اگر بہھی آپ سے ملاقات ہوگئ تو یہ لطیفہ زبانی تو سا سکیں 'لیکن افسوس ہماری تحریر اس کی طہارت کی متحل نہیں ہو سکتی۔ "

کتاب چھپنے کے بعد بلامبالغہ سینکٹوں دوستوں بلکہ اجنبیوں نے زبانی اور خطوں کے ذریعے پوچھا کہ آخریہ کیا لطیفہ ہے؟ اور جب سایا تو بولے: واہ اس میں چھپانے کی کون می بات تھی؟ بالکل معصوم سالطیفہ ہے۔ اسے کھلے عام بیان کرو۔ مجھے پھر بھی کچھ جھبک می تھی گر جب پیرو مرشد سید ضمیر جعفری نے بھی نہ صرف افشائے لطیفہ کی تائید کی بلکہ کسی قدر تاکید بھی کی تو ہم نے ہتھیار ڈال دیے اور اب یہ رہا لطیفہ:

ائر ہوسٹس ہوائی جماز میں مسافروں میں مشروبات وغیرہ تقسیم کر ہی تھی کہ لاؤڈ سیکر رہاک بیٹ سے کیپٹن کی آواز گونجی:

"خواتین و حضرات - ہم تمیں ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کررہے ہیں - اس وقت دو نج رہے ہیں- انشاللہ سواتین ہے ہم قاہرہ کے ہوائی اوُے پر اتریں گے - امید ہے آپ کا سفر خوشگوار گزررہا ہوگا" یمال پہنچ کر کیپٹن لاؤڈ سپیکر بند کرنا بھول گیا اور اپنے نائب پائلٹ سے باتیں کرنے لگا جو جماز کے کیبن میں مسافروں کو سنائی وینے لگیں:

"پیر- آؤ اب تم ذرا ہوائی جماز چلاؤ۔ میں ایک پیالی کانی پیوں گا۔ پھر ایکہوسٹس آتی ہے تو اسے ذرا پیار کروں گا اور پھر پچھ دیر آرام کروں گا۔۔۔۔ " جب ایئرہوسٹس نے باقی مسافروں سمیت کیپٹن کی باتیں سنیں تو کیپٹن کو بیہ بتائے کہ لاؤڈ سپیکر بند نہیں 'کاک بٹ کی طرف لیکی گر تیزی میں ایک بوڑھے مسافر سے خرا کر لڑکھڑا سی گئے۔ بوڑھے مسافر نے ایئرہوسٹس کا بازو تھام کر کہا:
"آہستہ 'مس' آہستہ۔ وہ پہلے کافی ہے گا۔"

## مزاح نگاروں کی درجہ بندی

بعض حفزات مزاح نگاروں کی درجہ بندی شروع کردیتے ہیں۔ کسی نے لکھ دیا کہ ہم آج کل مشاق احمد یوسفی کے عمد مزاح میں جی رہے ہیں۔ خود یوسفی نے اعلان کردیا کہ عمد حاضر کے سب سے برئے مزاح نگار ابن انشاء ہیں اور مملکت مزاح کا تاج انہی کو زیبا ہے۔ اس پر محمد خالد اخر ۔۔۔۔ جو خود ایک بلند پایہ مزاح نگار ہیں ۔۔۔ کی رگ ظرافت پھڑکی اور فرمایا کہ دونوں حضرات کو مل کر فیصلہ کرلینا چاہئے کہ تخت کا والی کون ہے اور پھر جو فیصلہ بھی وہ کریں گے ہم رد کردیں گے کہ شفیق الرحمان کے ہوتے ہوئے کسی دو سرے بادشاہ کی ضرورت یا گنجائش نہیں ۔

میرا خیال ہے تفتن کی حد تک تو یہ چھک درست ہے لیکن مزاح نگاروں کو بادشاہوں ' وزیروں اور پیادوں میں تقسیم کرنا ایک لاطا کل می مثق ہے۔ یہ ایما ہی ہے جیسے آپ گلاب ' نرگس اور موتیا کے آزہ و شگفتہ پھول سامنے رکھ کر ان کے درمیان مقابلہ شروع کردیں ۔ آپ شاید گلاب کے ایک پھول کا گلاب کے دوسرے پھول سے تو مقابلہ کرسکتے ہیں مگر تین مختلف فتم کے پھولوں میں مقابلہ بے معنی ہے کہول سے تو مقابلہ کرسکتے ہیں مگر تین مختلف فتم کے پھولوں میں مقابلہ بے معنی ہے کہول سے تو مقابلہ کرسکتے ہیں مر تین مختلف میں اور اپنی اپنی جگہ فطرت کا شاہکار ہیں۔ فطرت کو جر پھول کی تخلیق پر نوبل پر ائر دیا جاسکتا ہے۔

یں حال ہمارے پہلی صف کے مزاح نگاروں کا ہے کہ اپنے اپنے رنگ میں ہر ایک بے نظیر ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو بادشاہت بخشیں گے تو باقی سب کو بھی مساوی طول و عرض کی بادشاہتیں پیش کرنا پڑیں گی اور ظاہر ہے کہ پاکستان اتنی زیادہ بادشاہتوں کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ ہاں اسے چند ریاستوں یا امارتوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اور ہر ریاست کسی مزاح نگار کے نام سے موسوم کی جاسکتی ہے۔ مثلاً قیام پاکستان کے وقت ملک پانچ مزاحیہ ریاستوں میں منقسم تھا۔ ملاحظہ فرمائیں نقشہ پاکستان کے وقت ملک پانچ مزاحیہ ریاستوں میں منقسم تھا۔ ملاحظہ فرمائیں نقشہ باکستان کے وقت ملک پانچ مزاحیہ ریاستوں میں منقسم تھا۔ ملاحظہ فرمائیں نقشہ باکستان کے وقت ملک پانچ مزاحیہ ریاستوں میں منقسم تھا۔ ملاحظہ فرمائیں نقشہ باکستان کے وقت ملک پانچ مزاحیہ ریاستوں میں منقسم تھا۔ ملاحظہ فرمائیں



آج لینی ۱۹۷۹ء کا نقشہ خاصا مختلف ہے۔ ایک کے سوا تمام والیان ریاست ہم سے جدا ہو بھی ہیں' لیک گزشتہ بتیں برسوں میں اتنے قابل جانشین پیدا ہوئے ہیں کہ نہ صرف خالی ریاستیں پر ہو بھی ہیں بلکہ اتنی ہی مزید ریاستیں وجود میں آگئی ہیں۔ ملاحظہ ہو موجودہ نقشہ ۱۹۷۹ء۔

میرے خیال میں یہ دونوں نقشے خود تو منیحی (SELF\_EXPLANATORY) بیں لیکن اگر مزید وضاحت در کار ہو تو براہ کرم بلا تکلّف مجھ سے پوچیس یا کچھ جانا چاہئیں تو بتائیں

کل کا نقشہ کھنچنا ایک قسم کی پیٹکوئی کرنا ہے لیکن چند دعوی دار تو اس وقت بھی ریاستی دروازے پر دستک دیے نظر آرہے ہیں اور یہ ہیں منصور قیصر' نظیر صدیقی' نصرا للہ خان' زاہد ملک' مسٹر دہلوی' گلزار وفا چوہدری' سیمہ بنت سراج' ارشاد احمہ خال' صولت رضا' کیپٹن اشفاق حسین' اور شاید کوئی اور نام بھی ہونگے ۔ بے شک اردو کے مزاجیہ ادب کا یہ سنہری دور ہے

ایک نام جس کی غیر موجودگی شاید آپ نے محسوس کی ہو مستنصر حیین آرڑ کا ہے۔
مستنصر چاہیں تو آج بی' ای وقت ایک ریاست الاٹ کراسکتے ہیں لیکن وہ محض مزاح نگار نہیں' کچھ اور بھی ہیں ان کا مزاح ان کی رومانی تحریر میں کچھ اس طرح جذب ہوگیا ہے کہ مجموعی آر مزاح کا نہیں' رومان اور اوب عالیہ کا ہے۔ مستنصر کا نام دراصل ان چند ہوے ناموں سے ہے جو بالاجتمام مزاح تو نہیں لکھتے لیکن جن سے چھوٹی ہوی نمایت بلغ مزاحیہ تحریریں وابستہ ہیں۔ مثلا احمد ندیم قائمی قدرت اللہ شماب ممتاز مفتی' ڈاکٹر وزیر آغا' امجد اسلام امجد' اشفاق احمد' مسعود مفتی' انور سدید' غلام جیلانی اصغر' مختار زمن' سلیم اختر' رحیم گل' مولوی مجمد سعید' خدیجہ مستور' رضیہ فصیح احمد' زہرہ جبیں' نار عزیز بٹ' اختر جمال' سلمی یاسمین نجمی الغرض اس ضمن مناحیہ میں صف اول کے بیشتر ادیوں کے نام کے جاسکتے ہیں ان سب نے خالص مزاحیہ مضامین تو نہیں لکھے یا کم لکھے ہیں' لیکن ان کی شجیدہ تحریوں میں بھی مزاح کی ایک

زیریں لر (UNDER\_CURRENT) محسوس کی جاستی ہے 'چنانچہ ان لوگوں کی شہرت ان کے مزاح کی مربون نہیں۔ مزاح انکی تحریوں کا ایک دلآویز بونس ہے۔
میں نے مزاح نگاروں میں شاعروں کا نام نہیں لیا سوائے ان شاعروں کے جن کا بحثیت نثر نگار بھی ایک مقام ہے۔ میں مزاح نگار شاعروں کے فکر و فن کا قائل بلکہ مراح ہوں گر ان کی ریاستوں یا امارات کا تعین کوئی شاعری کریگا۔

## غدا حافظ

بقول شکیئر دنیا ایک سیج ہے جس پر ہر مخض آتا ہے ' مخضرا" اپنایارٹ ادا کرتا ہے اور فیڈ آؤٹ (FADE OUT) ہوجاتا ہے - ہیشہ کیلئے! اس برصغیر کی سٹیج پر كئى نامور ايكثر آئے: مير' غالب' اقبال جو نه صرف شعله جواله كى صورت جيكے بلكه ا کم متقل روشن چھوڑ کر رخصت ہوئے ۔ ای سیج کے فکاہی کرداروں میں اکبر الہ آبادی اور بطرس تھے - یہ وہ شاب ٹاقب تھے جن کی روشنی سے برصغیر آج تک منور ہے۔ ای سینج یر کم و بیش روشن کے ساتھ پچھلے دنوں فرحت اللہ بیگ ' فنیم بیک چغنائی اور شوکت تھانوی آئے - موجودہ زمانے میں شفیق الرحمان سید ضمیر جعفری ' بوسفی' ابن انثا' اخر ریاض الدین ' محمه خالد اخر' کنهیا لال کپور اور متعدد دوسرے مزاح نگار ماہتابیاں اور انار روش کئے سینج کے فرنٹ پر قطار باندھے کھڑے ہں اور ان کی بیدا کردہ رنگ برنگی روشنیوں سے دنیائے اردو میں ملے کا ساسال ہے۔ مجھے ہزار خواہش کے باوجود پہلی صف میں تو جگہ نہیں مل سکی لیکن سینج کے مجھلے کنارے سے لگ کر ایک چھوٹی می مجھلے کنارے کا موقع مل گیا ہے۔ کچھ تماشائیوں تک اس کی روشنی پہنچ گئی ہے مگر اکثر کو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں اور وہ ہو بھی نہیں سکتا کہ میرے آگے کھڑے ہوئے قد آور لوگوں نے ایک خیرہ کن آتشازی سے بال روش کرر کھا ہے۔ مجھے فقط یہ اطمینان ہے کہ ایک کمے کیلئے میری ناتواں مچھمری نے بھی چند تارے بیدا کئے ہیں۔ یہ کتاب اس مچھمری کا ایک تارا ہے

اور غالبا آخری تارا ۔ اور اب اس سینج سے رخصت ہونے کا وقت ہے و عزيز قاري خدا مافظ-

```
١- كرتل معو احمر- اس وقت بلال ك مرير تھ-
```

٣- چل ميري بھيز- يارول كي منگني و عنى ب- كذري بھيرون كو باكلتے وقت دهروركي آواز فالتے ہيں- اس

ے صبح تلفظ کے لئے کی چوال کے آدی سے رجوع کریں۔

-- بائے میں مرکن- یہ کتاب اس بدھونے لکھی ہے- یہ باہرے کتنا بحولا لگتا تھا محر اندر سے برا گھنا تکلا-

م- زر گزشت: مشاق احمد يوسني كا مزاييه شاهكار-

۵- K.D يعنى خاكى ڈرل\_

٢- بعد ين مجر برق-

2- اس وقت میری کور میں بلند ترین عدو کرال بی تھا اور ساری فوج میں بریگیڈرد کنتی بی کے تھے۔ یہ و بعد میں فوج کی توسیع کا بھید ہے کہ آج کل ماشاء اللہ سیکندں افر بریکیڈیئر کے مدہ یر فائز ہیں۔

COMMIT -A

٥- اظهار خفل كے لئے وفترى اصطلاح-

۱۰ یہ عن حدف مختف میں NO FURTHER ACTION کے۔ یعن مزید کارروائی فتم کی جائے۔

II عالب كے tt سے بزارى تے يعنى تين بزار سابيوں كے كاعار- يه عدد آج كل بريكيدير كے برابر مجمنا

۱۲- اشارہ تھا فیلڈ مارشل محر ایوب خال کی طرف جو مارشل لاء کے بعد حکومت قائم کر کے ان ونول برے مشور و متبول مو مح تھے۔

۱۳- کاش ایمانمو آ-

١١٠- معاني كے لئے براہ كرم كى بنالى سے رجوع كريں-

10- مرتمی ہوئی ' بجگ آمد مجھی تو جناب حفیظ جالند حری نے اس قدر پند فرائی کہ ایک محفل میں مجھے مبارک باد دیتے ہوئے گلے سے لگا لیا اور حسب عادت ایک دو جگہ چوا گر ساتھ ہی گلہ کیا کہ تم نے دو سرے شاعروں کے شعروں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے نام بھی لکھے گر میرے اشعار میرا نام لئے بغیر ہضم کر گئے۔ یہ واقعی میری خطا تھی۔ میں نے دل معذرت کی اور خلافی کا وعدہ کیا۔ میں خوش ہوں کہ ان سطور میں مجھے جزوی خلافی کا موقع مل میں ہے۔ (مصنف)

١١- ريشم كا كوله

۱۱- ان قارئین سے معذرت کے ساتھ جو یہ نظم پہلے پڑھ بچکے ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اسے دوبارہ پڑھ کر بھی وہ اشخ بی لظف اندوز ہوں کے جتنے پہلی دفعہ ہوئے تھے۔ ذاتی طور پر میں فخر محسوس کرنا ہوں کہ اس طنز و مزاح کے شمنشاہ کو اپنی کتاب میں مہمان کیا ہے (مصنف)

۱۸- مصنف کا وفادار لمازم-

19۔ اگلا یا اگلی آئے

16 -r.

CHIT- CHAT -rı چمولی موثی باتس- عب شپ-

٢٢- اور كمل جاكي ك دو چار لما قاتول يس--- داغ

  $\begin{array}{c} \text{http://urdulibrary.paigham.net/} \\ 232 \end{array}$ 

http://urdulibrary.paigham.net/